

### بسم الثدالرحن الرحيم

 $\langle 1 \rangle$ 

مشاهیراً ولیا، اکابرصوفیه وعرفا، در ویشانِ کامل اور واصلانِ حق کی حیات وخد مات اوراُن کی تعلیمات ومعمولات میشتل ایک روح پر وراور دل آویز تاریخی دستاویز

# بركائ الاولياء

### تصنيف لطيف

مورخ إسلام عارف بالله مولا ناسيدامام الدين احد نقوى حفى كلشن آبادى ابن علامه مفتى مولا ناسيد عبد الفتاح قادرى ميرسيدا شرف على كلشن آبادى

بسر كاتُ الاوليساء

## بأبِي أنتَ وأمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الأَمِّيُّ

## تفصيلات

كتاب : بركاتُ الاولياء

تالیف : مولاناسیدامام الدین احمد نقوی حفی گلشن آبادی

ابن علامه مولا نامفتى عبدالفتاح گلثن آبادي

ترتيب وتقديم: ابورِ فقه محمدا فروز قا دري چريا كوئي

afrozqadri@gmail.com

تحریک وتائید: مفکر إسلام رفیق گرامی علامه سیدر ضوان احدر فاعی شافعی

rifai.rizwan11@gmail.com

Mobile: 09923819343

تقیح وتقریب : مبلغ إسلام علامه فتی محمر عبد المبین نعمانی قادری مدظله

غرض وغایت: تخفظ وترویج أثاث علما السنت

صفحات تين سوچوراسي (384)

اشاعت : 2015ء - ۲۳۲۱ھ

تقسیم کار : رفاعی مشن، ناسک شریف مهاراسرا .

## 0 رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ 0

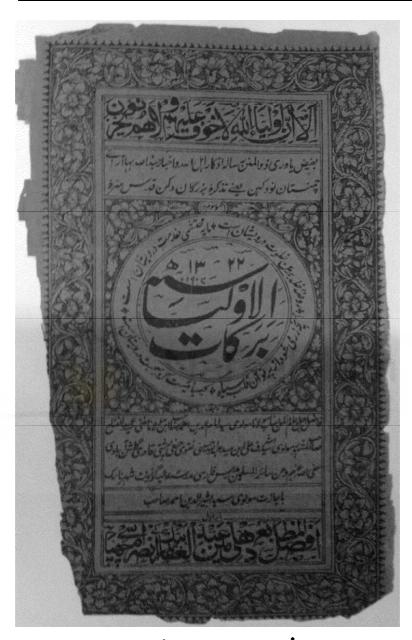

[۱۳۲۲ ه میں افضل المطالع دہلی ہے شائع شدہ نسخے کا سرور ق]



[افضل المطابع دبلي سي طبع شده نسخ كي فبرست مضامين كا پهلاصفحه]

## عرض رفاعی

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلوة على أهلها

ہر دور میں اہل اِسلام کوسیرت نگاری اور تذکرہ نولی سے خدا واسطے کا شغف رہا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے جو کچھنا قابل فراموش خدمات انجام دیں اس کا شارتقریباً ناممکن ہے۔ سیرت وسوائح نگاری ایک مشکل صنف اور پُر بی فن ہے۔ اگر اس کے جملہ حقوق ولواز مات محوظ رکھیں جائیں تو بات ہے؛ ورنہ بے مقصد سوائحی خاکے اور کراماتی سیرتیں تو خودر و بودوں کی طرح آئے دن کھی جاتی ہیں اور پھرا گلے ہی روزا پنی موت سیرتیں تو خودر و بودوں کی طرح آئے دن کھی جاتی ہیں اور پھرا گلے ہی روزا پنی موت آپ مرجاتی ہیں۔ گویا جیسے مرنے والے میں کوئی جان نہیں ہوتی ویسے ہی اس کی کھی ہوئی سیرت بھی بے جان ہوتی ہے۔

ہماری نگاہ میں سیرت دراصل وہی ہے جسے پڑھ کر ہم اپنی عملی بے راہ رویوں پر قابو پاسکیں، جس کے شہرے خدوخال سے قابو پاسکیں، جس کے سنہرے خدوخال سے ہماری زندگی کے لیل ونہار رشک باغ و بہار بن جا کیں اور جو ہمیں کا میاب زندگی جینے کا شعور دے جائے۔ اس خصوص میں دیکھا جائے تو عالم باعمل اور مورخ بے بدل مولانا سید امام الدین احمد نقوی خفی گشن آبادی کی مرتبہ تاریخی کتب سیرت و تاریخ کے گلیاروں سے دلچیسی رکھنے والوں کے لیے کسی در بے بہاا ور متاع گراں ما ہیسے کم نہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ اقوام وملل کا حال جب بھی غیر مطمئن اور بدحال ہوا ہے تواعیا نِ ملت نے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ان مشائخ عظام کواوران کی باقیات صالحات کوقوم کے سامنے پیش کیا ہے جن کے وجود پرخود تاریخ بھی نازاں ہے۔اسلاف شناسی دراصل روحِ اسلامی کی غایت کا نام ہے،اور گم شدہ روحانی توانا ئیوں کی بازیافت کا وسیلہ ہے۔ وہ تاریخ بی تو ہے جو من وتو کے بھید کو مٹا کر ہر کمتب فکر کے تعلق رکھنے والوں کواپنے مرکز سے مر بوط کر دیتی ہے۔ جب بھی ہم نے مرکز سے مر بوط کر دیتی ہے اور اسے آفاقی شعور کا حامل بنا دیتی ہے۔ جب بھی ہم نے تاریخ سے بے اعتمالی برتی ہے، بے رحم اور خود غرض ہاتھوں نے ہمیں لقمہ تر بنا کر طوفا نِ حوادث کے حوالے کر دیا۔ جس سے نہ صرف ہمار او جو دمٹا بلکہ ہماری پہچان وشنا خت بھی ختم ہو کر رہ گئی۔

یہ سے کہ جوقوم اپنی پہچان و شناخت کھودیتی ہے ، عظیم دانش کدوں میں اسے زوال کی اِنتہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ندہبی تہذیب وتدن اور اپنے ثقافتی ور ثہ کو سجھنے کے لیے قوم وملت کا رشتہ اسلاف سے مربوط ہونا از حدضروری ہے۔ جہاں اس رشتہ میں کی آئی زوال وکبت نے ڈیرے ڈال دیے۔

خدا اپنی رحمتوں کی مینہ برسائے سجادگانِ خانقاہِ صادقیہ پرجنھوں نے کئی صدیوں سے قوم وملت کی علمی وروحانی قیادت وسر پرسی کا بیڑا اُٹھارکھا ہے۔ ناسک اوراس کے اَطراف میں پھیلی ہوئی امن وشانتی کی خوشبوئیں اور اسلامی اخوت و بھائی چارہ کی فضائیں دراصل گلشن صادق ہی کا فیضانِ روحانی وعرفانی ہیں۔مولانا سیدعبداللہ حینی کے فضائیں دراصل گلشن صادق ہی کا فیضانِ روحانی وعرفانی ہیں۔مولانا سیدعبدالفتاح گلشن آبادی کے قدموں کے لمس کی پاک انفاس سے پھوٹا ہوا ہے آبشارمولانا سیدعبدالفتاح گلشن آبادی کے قدموں کے لمس کی برکتیں حاصل کرتا ہوا مولانا سیدام الدین احمد نقوی تک پہنچا، اور مولانا نے اس آبشار سے جنم جنم کے پیاسوں کی سیرانی کا سامان نیز قوم وملت کی رگے مردہ میں حیاتِ تازہ کی لہر دوڑا کر بھیۃ السلف اور جۃ الخلف ہونے کا ثبوت ہم فراہم کیا ہے۔

معمولی سی عمر میں مولا نا جتنے عظیم کام کر گئے وہ کرشمہ خداوندی اور عنایت مصطفوی کے مظہر ہی کہے جائیں گے، ان کے معرکۃ الآرا کام اُسلاف کی یادیں تازہ کرتے ہیں اور اُخلاف کے لیے نشانِ ہدایت قائم کرتے ہیں۔ آج اہل اللہ اور عرفا ہے تق کے نام کی رے لئے ہوئے ہیں یہ رے لگانے والے ان بزرگوں کے ممل وکر دار کے رنگ میں کہاں تک رنگے ہوئے ہیں یہ ایک چھتا ہواسوال ہے جس کا بہت سنجیدگی سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔

علامہ عبدالفتاح حنق گلثن آبادی کی مظلوم وفراموش شدہ شخصیت کوتوم سے متعارف کروانے اور لوگوں میں اس تعلق سے ایک خوشگوار بیداری دیکھنے کے بعد ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے۔ آج علم وا دب کے ایوان میں اُن کے نام اور کام کی گونج دے کر ہماری بیشانیاں بیساختہ بارگا وایز دی میں جھک جاتی ہیں کہ مولا نے ہم نا تواں بندوں سے کیسا کام لے لیا۔ اب آپ کے لائق وفائق صاحب زادے مولا ناسیدامام الدین احمد نفتوی کی حیات وضد مات کو معمور و عدم سے نکال کر جلو و شہود عطا کرنے میں ہماری توانائیاں صرف ہور ہی ہیں۔ اُمید ہے کہ علامہ کی طرح ہماری اس تحقیقی کاوش کو بھی آپ بدنگا و تحسین دیکھیں گے۔ خدا دونوں جہان روشن کرے رفیق گرامی قدر اُدیب شہیر مولا نا محمد افروز قادری جریا کوئی کے، جو اِنہائی مصروف ہونے کے باوصف محض خیالِ خاطر اُحباب کے پیش نظر ہمارے لیے بچھ نہ بچھ وقت نکالتے رہتے ہیں۔ بیساری بہاری دراصل انھیں کرم کر بھانہ کی عکاس وغماز ہیں۔ اور مجھ اس اعتر اف میں کوئی عار نہیں کہ اگران کاعلمی تعاون اور فکری رہنمائی حاصل نہ ہوتی تو شاید ہمارے بیخواب اس قدر جلد تعبیر آشنا نہ ہویا تے۔

اب آپ دیکھیں کہ مولانا امام الدین صاحب کے نقوشِ حیات کی ہمیں تلاش تھی،
اُحباب سے رابط کیا، سب نے جواب دے دیا، گھر کے لوگ بھی ان کی سوائح کے عرفان
سے قاصر ہیں؛ مگر مولانا نے اپنے زورِ مطالعہ اور قوت ِ تحقیق کی روشنی میں کوئی گیارہ صفح
میں مولانا کی مبسوط سوائح عمری لکھ ڈالی۔ اسے عنایات ِ ربانی کے سوااور کیانام دیا جائے!۔
رفاعی مشن کے نام اور کام کوروشن رکھنے والے جملہ اُفراد ہمیم قلب سے ہمارے تشکر
والمتان کے ستحق ہیں۔ اللہ اس کارِ خیر میں دامے، درمے، قدمے، سخنے، قلعے حصہ لینے
والوں کو جگ جگ سلامت رکھے، انھیں شرورِ حاسداں اور بلاے ناگہاں سے محفوظ فرمائے، اور دولت ایمان ویقین ان کا مقدر کردے۔

اللہ بس ماقی ہوں۔

سیدر ضوان اُحدر فاعی شافعی بانی وسر پرست: رفاعی مشن، ناسک کم رجب المرجب، ۱۴۳۷ ه .....مطابق ۲۱ را پریل ۲۰۱۵ ء بروز سه شنبه

## كلمات تنريك

مفكر ملت مبلغ إسلام حضرت علامه مولا نامفتي حمر عبد المبين نعماني قادري - دامت بركاهم -

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين.

اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ لکھنا، سننااور سناناسب باعث برکت بھی ہے اور سبب عرب وقعیت بھی ہے اور سبب عرب وقعیت بھی۔ان کی کرامات، محیرالعقول واقعات اور زیدوتقوی سے بھر پور زندگی کی حکایات دل کشا بھی ہوتی ہیں اور چیٹم کشا بھی ،اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کے نقوشِ حیات محل راہ بھی ہوتے ہیں۔

زیر نظر کتاب میرکات الاولیاء ایسا ہی ایک عرفاں آگیں اور معرفت بردوش تذکر ہ کمیں ایس میں آئی کی اور معرفت بردوش تذکر ہ جمیل ہے، جس میں آئن (آندھراپردیش) گجرات، مہارا شٹر کے اُولیا وعلما سے رائیوں کا ذکر خیر ہے خصوصیت سے انھیں علاقوں کے اُولیا کا تذکرہ ہے ؛ مگر ہندوستان کے دیگر خطوں کو بھی یک سرنظرانداز نہیں کیا گیا ہے۔

دہلی، اتر پردیش (یوپی)، بہاربشمول جھار کھنڈ، پنجاب، اور راجستھان وغیرہ کے علماومشان مجھی کثیر تعداد میں شامل تذکرہ ہیں بلکہ پاکستان کے بھی بعض اولیا وصوفیہ اس میں آگئے ہیں۔ کیوں کہ بیتذکرہ غیر منقسم ہندوستان کی یادگار ہے۔

فہرست کتاب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد دکن وحوالی دکن کے علاوہ خطوں کے مشاہیراً ولیا ہے کرام کے اسائے گرامی پرآگاہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہاں اُن کا ذکر باعث طوالت بھی ہے اور تکرارِ لا حاصل بھی۔

تقریباً ایک سو چونیس (۱۳۳) سال قدیم بیتذکرہ ہے۔ جوغالباً ایک ہی بارشائع ہوا، اور پھرنایاب ہوگیا۔ مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی بیلگا م سیمینار سے لوٹے ہوئے علما ہے چریا کوئی بیلگا م سیمینار سے لوٹے ہوئے علما ہے چریا کوٹ کی تحقیق کے سلسلے میں ناسک گئے، وہاں حضرت مولانا سیدرضوان احمد رفاعی ثقافی سے ملاقات ہوئی، ان کے کرم کریمانہ سے انھیں بہت سے مخطوطات ونوا درات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اسی دوران اس تذکرے کا بھی پنہ چلاجس کی مولانا نے بڑے قریئے سے سیاسنوار کرحروف سازی کی ، اس کی زبان و بیان کوجد بدلب واجہ سے ہمکنار کیا اور ایک جاندار نقدیم لکھ کررفاعی مشن کے پلیٹ فارم سے اس کی طباعت ثانیہ کے لیے راہ بھی ہموار کرلی۔

مولانا موصوف نے فہرست کوا قرآ توسن وار ہجری وائز مرتب کیا اور پھرمیری تحریک وائز مرتب کیا اور پھرمیری تحریک وتشویق پرالف بائی (Alphabetical) سسٹم سے اسے مزین کیا۔ تا کہ تلاش کرنے والے کواپنے مطلوبہ اُسا کو نکالنے میں آسانی ہو۔ نیز ایک ہی نام کے کتنے اس تذکر ہے میں فدکور میں اس کا بھی پنہ چل جائے گا۔

اس کے مصنف عالم ربانی حضرت مولا ناسیدامام الدین احمد نقوی حنی ہیں جومشہور عالم حضرت مولا ناسیدعبدالفتاح عرف سیداشرف علی کلشن آبادی علیه الرحمه (م۱۳۲۳هه) کے فرزندگرامی ہیں، جضوں نے مہاراشٹر اور قرب وجوار کے دیگر صوبہ جات کے علما و مشایخ اور اولیاء اللہ کے تذکرے میں برسی عرق ریزی سے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ شاید اس کے بعد سے آب تک ایسی کوئی کتاب نہیں کھی گئی۔

مولانانے دیگرعلاقوں کے مشاہیراولیا کواگر چہ لے لیا ہے، تاہم بیشتر اولیا وصوفیہ اور علما ومشائ رہ گئے ہیں؛ اس لیے ضرورت ہے کہ پورے ہندوستان کا سروے کرکے ایک ایسا' تذکر و اولیا ہے ہند' ترتیب دیا جائے جس میں چود ہویں کے ساتھ پندر ہویں

صدی کے اکا بر کے اُسابھی شامل ہوجا کیں۔

بیتذکرہ چودہویں صدی ہجری کے صرف ۱۳۲۲ھ تک وفات یا فتہ بزرگوں کے ذکر میشمل ہے،خوداسی صدی کے ابھی اٹھہتر سال کے درمیان وفات پانے والے بزرگانِ دین باقی ہیں۔ پھر پندر ہویں صدی کے بھی ۳۵ سال گزر گئے ہیں، اس طرح ایک سو چودہ سال کے اکا برصوفیہ واولیا اور علما ومشائ کے اُساکی تلاش وجستجو اور ترتیب وقد وین ایک بردام رحلہ ہے۔

بڑی حیرت ہوتی ہے ہم اولیاء اللہ سے جن قدر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کے حالات و تذکرے کی ترتیب و تدوین اور اشاعت سے اسی قدر غفلت برت رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے ، ضروری اخراجات کا باراُ ٹھایا جائے اور اس کا م کے لیے اُفراد تلاش کیے جائیں۔ آج بڑے بڑے کام انجام پارہے ہیں، اگر توجہ ہوجائے تو یہ چھوٹا کام بھی پایئے تھیل کو پہنچا یا جاسکتا ہے۔

خاص سلسلہ قادریہ کے مشائخ ہند پر تو مولانا ڈاکٹر غلام بیجی البیم مصباحی ہمدرد یو نیورٹی دبلی نے تین جلدوں میں ایک ضخیم تذکرہ لکھ دیا ہے۔ یوں ہی مشائخ چشت وقتش بندیہ پر بھی بعض علمانے قلم اُٹھایا ہے؛ لیکن میں چاہتا ہوں جملہ سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائخ کرام واولیا ہے عظام کے تذکر سے ضبط تحریر میں آئیں تو تذکرہ وتاریخ کا ایک بڑا کام انجام یا جائے۔

یقیناً اولیاء اللہ کے تذکرے سے دلوں کو چین ملتا ہے اور ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ ان پاک بازانِ اُمت کے عمل وکر دار اور زہر وتقویٰ سے سبق لینے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اپنے کو اُن کی زندگی کے سانچوں میں ڈھالنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ان کی علمی کا وشوں اور تعلیمی جدوجہد کے چہروں سے پردہ بٹتا ہے، دینی وعلمی معلومات میں اضافہ ہوتا کا وشوں اور تعلیمی جدوجہد کے چہروں سے پردہ بٹتا ہے، دینی وعلمی معلومات میں اضافہ ہوتا

ہے،اوراسلاف کے تذکروں اور تصنیفی کارناموں سے پیش آمدہ نسلیں آشناہوتی ہیں۔

اولیاوصو فیہاورعلما ومشایخ کو بسا اُوقات فقر وفاقیہ کی زندگی بھی گزار نی بڑی ہے، ان براہتلا وآ ز مایش کے دوربھی آئے ہیں اور ہرایک کوان پاک ہستیوں نے بہطیب خاطر گوارا فرمایا ہے، اور آزمایشوں کی خاردار وادیوں سے بہ خندہ پیشانی گزرتے چلے گئے ہیں.....راضی بەرضا ہے الٰہی کوا بنا شیوہ بنایا ہے.....د نیااورآ سایش دنیا کو ہمیشہ قدموں کی تھوکر پررکھا ہے.....اور قناعت وصبر کواپناا وڑھنا بچھونا بنایا۔

اگرکوئی مصیبت ز ده آ دمی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو اس کوڈ ھارس بندھے، اورصبر کا حوصلہ ملے؛ اس لیے ان کے واقعات پڑھنا باعث سعادت بھی ہے اور سبب عبرت ونفيحت بھی؛ لہٰذااس کتاب کوعام ہونا جا ہیے، اوراسے گھر گھر پینچنا جا ہیے۔

مصنف ومرتب کوداددین جاہیے کہ برسی جاں کا ہی کے بعدالی کتابیں منظرعام پر آیاتی ہیں۔مولی عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مصنف ومرتب ونا شرسب کو جزا ہے جزمل اورخیرکثیر سے نواز ہے۔آمین مارب العالمین ۔



محمة عبدالمبين نعماني قادري ۲۹ رجمادي الآخره ۲۳۳۱ ه

ضلع مئو، أترير ديش 276129

-: رکن وبانی:- -: ناظم ومدیر:-الجمع الاسلامی،ملت نگر،مبارک پور دارالعلوم قا دریی، چریا کوٹ اعظم گڑھ،اتریردیش



## صاحب كتاب كى بابت

### میں کہ مری نوامیں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جشجو

شہرناسک (گلشن آباد) اپنی مخصوص معاشرت ومعیشت اور کا میاب صنعت و تجارت کے ساتھ ایک علمی شکوہ وجلال اور فرہبی غلبہ و تصلُّب بھی رکھتا ہے۔ اس دھرتی نے اہل علم کے علاوہ بہت سے اہل اللہ اور واصلانِ حق بھی جمائے ہیں جن کے پاک اُنفاس کی برکتوں نے آج تک شہرناسک اور اس کے اُطراف کو امن و آشتی کا گہوارہ اور الطاف ربانیہ کامہط ومرکز بنار کھا ہے۔ اس خطے کو صدیوں فضل و کمال کی آبیاری وسر پرستی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بلاشہ ملمی اُقدار و تحقیقی معیار میں اس خطے کے علما و مفکرین کی زریں خدمات نا قابل فراموش ہیں۔

گشن آبادی سوندهی مٹی سے اُٹھنے والوں میں اور اس کے نام کا بھرم قائم رکھنے والوں میں ایل معتبر اور ممتاز شخصیت علامہ مفتی سیر عبدالفتاح گشن آبادی علیہ الرحمہ کے لائق وفائق صاجبز اور ممتاز شخصیت علامہ مفتی سیر عبدالفتاح گشن آبادی علیہ الرحمہ کے لائق وفائق صاجبز اور محمولا نا سید إمام الدین احمد نقوی خفی کی بھی ہے، جن کا نوک قلم فکر وفن کی مجاہدانہ خدمت کرنے ،خصوصاً سیرت وتاریخ کی زلف برہم کو سنوار نے اور غلام ان کم میات وخد مات کے مخفی گوشوں کو اُجا گر کرنے میں تادم حیات بے خاد مانِ علم وشریعت کی حیات وخد مات کے مخفی گوشوں کو اُجا گر کرنے میں تادم حیات بے تکان چلتا رہا۔ اُمت مسلمہ عموماً اور جماعت اہل سنت خصوصاً اپنے ان عباقر ہُ روزگار پر جتنا بھی فخر وناز کرے کم ہے!۔

مولانا سید امام الدین احمد نقوی ٔ ۱۲۲۱ھ میں گشن آباد کے ایک علمی وروحانی گھرانے کا چشم و چراغ بن کرمعمورہ وجود میں جلوہ آرا ہوئے۔ خانوادہ نبوت کے گل سرسبد ہیں۔ سادات حینی ہونے کے باعث آپ کا خانوادہ شروع ہی سے دکن کے علاقے میں 'پیرزادہ خاندان' کہلاتا تھا۔ آپ تبحر عالم ، عارف حق گر، اور باپ ہی کی طرح میدانِ تصنیف و تدریس کے شہسوار اور دنیا ہے رشد و ہدایت قافلہ سالار تھے۔ کے سالسلہ نسب یوں ہے :

 $\langle 13 \rangle$ 

سیدامام الدین احمد نقوی بن سید عبدالفتاح بن سید عبدالله سینی قادری پیرزاده گشن آبادی ، بن سید شمس الدین ، بن سید غبدالفتاح ، بن سید شیم محموط الدین ، بن سید شین سرمست ، بن سیدا بین بن سید شین سرمست ، بن سیدا بین الله بن بن سید شیر محموط و تسین سرمست ، بن سیدا بین الله بن بن شیر محمد ، بن سید علی اسدالله ، بن احمد راجو ، بن سید اسدالله ، بن سید محمد راجو ، بن سید احمد اصغی ، بن سید محمد ، بن سید الله بن بن سید علی اصغی بن سید محمد ، بن سید احمد اصغی ، بن سید الله تعنی مدانی ، بن سید عسکری رضی الله تعالی عنهم - آب نقوی ، مذه با حنی اور مشر با قادری بین -

گھر کے علمی وروحانی ماحول میں آپ کی تعلیم وتر بیت کا بھر پورا ہتمام ہوا۔ تخصیل علم
کا آپ نے فطری ذوق پایا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کوشکار کرنا اور چھلی کے بچے کو تیرنا
نہیں سکھایا جاتا، یہ چیزیں فطرت و جبلت کا عطیہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح علمیت وروحانیت
کی اس سوندھی مٹی سے اُٹھنے والے بچے کو بھی بس انگلی پکڑانے کی دیر ہوتی ہے، بقیہ
مراحل شوق جبلی شاہین طے کرادیتا ہے۔

آپ کے پدر ہزرگوارمولانا سیدعبدالفتاح حینی عرف میرسیداشرف علی گلشن آپ کے پدر ہزرگوارمولانا سیدعبدالفتاح حینی عرف میرسید اشرف و اعزاز آبادی برصغیر کے اُن مایہ نازعلما میں تھے، اور مجاہد سنیت بھی۔ آپ کے دم قدم سے ناسک حاصل تھا۔ آپ امام اہلسنت بھی تھے، اور مجاہد سنیت بھی۔ آپ کے دم قدم سے ناسک

بسر كاتُ الاوليساء (14)

اوراس کے اَطراف میں عقید ہُ اہل سنت خوب پھلا پھولا ، اور آپ جیتے جی اس کی آبیاری کامؤ منا نہ فریضہ سرانجام دیتے رہے۔

چنانچہ ایسے ذمہ دار باپ نے آپ کے فکر وا دب کومیقل کرنے اور آپ کو کر دارومل کاغازی بنانے میں کوئی کسر روا' نہ نہیں رکھی تھی۔ خدا کا شکر کہ آپ بھی والدین کی دعا ہا بے نیم شمی کا نتیجہ واکڑ ثابت ہوئے ، اور خود کو زیو رعلم سے آ راستہ کرنے کے بعد بوڑ ہے باپ کی وراثت علمی اور فرائض منصی کو بخو بی سنجالنے کے لیے نہ صرف آ مادہ کر لیا بلکہ اگر پدر نتواند پسرتمام کند' کی بھولی بسری یا دوں کو بھی تازہ کر دیا۔

آپ نے کتب درسیہ فارسیہ باضابطہ اپنے دادا سیر عبداللہ حینی سے پڑھیں۔ فقہ وادب، تفسیر وحدیث اور فرائض کا درس اپنے والد ماجدسے لیا۔ نیز مولانا نظام الدین لا ہور، مولانا فرحت اللہ، اور مولانا ہرایت اللہ فاروقی وغیرہ کی بارگا ہوں سے بھی اکتسابِ علم و کمال کیا۔ جب کے سلوک و معرفت اور تصوف وروحانیت کے مقامات مولانا سیر عبدالصمد بخاری کی کڑی نگرانی وسریرستی میں طے کے۔ (۱)

مرآپ کی زندگی نے بہت زیادہ وفائمیں کیا، اور عرغزالی تک چینچ پیافتہ حیات لریز ہوگیا؛ اس لیے تصوف وروحانیت کا فیضان عام کرنے اور معارف وحقائق کی جوت جگانے کا آپ کو بہت زیادہ موقع نہیں ملا۔ تاہم جو وقت بھی ملا وہ تصنیف وتالیف، فیوضا نے طاہری وباطنی کی تقسیم، خلق خدا کی نفع رسانی اور تدریس وتوعیظ کے لیے وقف رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ سرکاری مدرسہ عالیہ گلش آباد عرف ناسک میں آپ نے ملازمت بھی کی ہے اور عربی وفارس کے کامیاب مدرس کے طور پرطالبانِ کوزیورِعلم وعمل میں آب سے آراستہ و پیراستہ کہا ہے۔

صاحب تذكره على السنت مولا نامحوداحمة قادري رفاقتي كلصة بين:

<sup>(</sup>۱) تطبیب الاخوان بذکرعلاءالزمان ،معروف به تذکرهٔ علاے حال:۱۵ مِنْثَى نول کشور ۱۸۹۷ء

مولانا سیدامام الدین سینی آپ (مولانا عبدالفتاح گشن آبادی) کے صاحب زادے، عالم بتحر اور عارف حق گر تھے۔ آپ ہی کی طرح درس وقد رکیس اور رشد وہدایت کامشغلہ رکھتے تھے۔ مولانا امام الدین نے تین جلدوں میں تاریخ الاولیاء کے نام سے عہد رسالت سے چود ہویں صدی کے ربع اوّل تک کے اُن علما کا تذکر ہلکھا جو عارف بھی تھے۔ (۱)

تبلیغ دین متین، عقا کد حقه کا فروغ اور روحانی اقد ارکی بحالی اس خانوادے کا طرهٔ امتیاز ره چکا ہے۔ چنانچ شعور وآگی اور حقائق ومعارف کا جوآبشار حضرت صادق حینی سرمست علیه الرحمه کے قدموں کی تھوکر سے پھوٹا تھا اس کا فیضان نسلاً بعدنسل مولانا عبدالفتاح گشن آبادی سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، اور آپ نے اپنی ذات ستودہ صفات سے اسے عام وتا م کرنے اور تشنه کا مانِ معرفت تک بڑھانے میں بھر پور قائدانہ ومرشدانہ رول اَدا کیا تھا۔

آپ نے حضرت سید شاہ محمد صادق سرمست حینی کی علمی وفکری وراثت کو بڑے
آبر ومندانہ طریقے پرآ گے بڑھایا۔اور والد ما جدعلا مہسید عبدالفتاح گشن آبادی کے تحقیق
قضیفی مشن کواس کے قابل رشک انجام تک پہنچایا۔اس طرح جدواً ب کی خصوصی عنایات
اوراُن کے روحانی فیوضات کے مورد ومہبط بنے علم و کمال کے فروغ میں اس خانواد مُ
صادقیہ کی خدمات بڑی وقیع اور باثر وت رہی ہیں۔میر وارث علی بن میر ہدایت علی پیر
زادہ نے اس حوالے سے بڑی حقیقت گئی بات کھودی ہے:

'شکر ہے اس جل شانہ وعم نوالہ کا کہ حضرت سید صادق مینی کے فرزند حضرت شیر مجمد کی شاخ میں چپارہتیاں ایسی پیدا ہوئیں جضوں نے اِس بجھی ہوئی شمع کوروشن کیا۔قرآن،تصوف،فقہ،حدیث اورایئے جدامجد کی سوانح

<sup>(</sup>۱) تذكرهٔ علما به الل سنت: ۱۳۹ مطبوعة في دارالا شاعت علوبير ضويه، فيصل آباد باردوم ۱۹۹۲ء

حیات پر بہت ی تصنیفات کر کے قوم کی خدمت کی۔ یہ جستیاں گویا اپنے زمانے کے روشن ستارے تھے، اور صوم وصلوٰ ق کے پابند تھے۔ ندہ با اہل سنت تھے اور سجادہ نشینی کی مسند کو تادم حیات قائم وجاری رکھا۔ ان کی تصانیف کی وجہ سے انھوں نے اپنے وطن ناسک کا نام بھی روشن کر دیا۔ ان کے علم وقلم کی ہر دانش مند شخص نے، ہر اہل ادب وفکر اور علاے وقت نے داودی ہے۔ ان چاروں ہستیوں نے منجملہ تقریباً ۲۵ کتا ہیں شائع کی ہیں۔ یہ کتا ہیں عربی فارسی، اور اُردو میں شائع ہو چکی ہیں۔ ماسوا کچھ رسائل اور کی جہے ابیات بھی شائع ہوئے ہیں۔ ان کی بہت سی کتا ہیں مستند اور قابل کی جسین وآفرین ہیں۔ ان چاروں ہزرگ اور لائق ستائش ہستیوں کے نام سے ہیں: سیدعبد اللہ حسین گشن آبادی، مولوی مفتی سیدعبد الفتاح عرف اشرف سے ہیں: سیدعبد اللہ حسین گشن آبادی، مولوی مفتی سیدعبد الفتاح عرف اشرف علی گشن آبادی، سیدامام الدین احرکھشن آبادی، اور سیدمولوی بشیر الدین

آپ کی حیاتِ طیبہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اصل مشن اسلاف شناسی کا فروغ اور اُٹاھ ُ اکا برکا تحفظ و تروج کھا۔ اس لیے والد ماجد اور جد امجد نے جوعلمی میراث چھوڑی اسی کو تب و تاب بخشنے میں آپ نے حیاتِ مستعار کی گئی چنی سانسیں صرف کردیں۔ اور پھریہی رنگ آپ کے بچوں خصوصاً حیاتِ مستعار کی گئی چنی سانسیں صرف کردیں۔ اور پھریہی رنگ آپ کے بچوں خصوصاً مولانا بشیرالدین نقوی میں بھی منتقل ہوا کہ جوکام باپ کی حیات میں تشندرہ گیا تھا اس کی مخیل کا اہتمام کر کے انھوں نے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھٹڈک اور اُن کی ارواح کی سیرانی وشادانی کا بھر پورسامان کیا۔

إحقاقِ حق وابطالِ باطل اس خاندانِ نقوبه کا بمیشه سے طرو امتیا زر ہاہے۔ چنانچہ

<sup>(</sup>۱) كلشن صادق ،از:ميروارث على ص: ۱۲۸-۱۲۹ مطبوعه ماليگاؤں، ناسك، بإراوّل ١٩٨١ء

مولانا سیر عبدالفتاح گلفن آبادی علیه الرحمه نے تو فرقه ضاله و بابیه کی تر دید میں تخفه محدید نام سے ایک دندال شکن، جامع اور خیم کتاب ہی تحریر کردی ہے۔مولانا سیدامام الدین احمد نقوی کی اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب تو ہماری نگاہ سے نہیں گزری؛ تاہم آپ کی بعض تحریریں اس کا بھر پور إشاريد دے رہی ہیں۔

سوادِ اعظم کی مربوط کڑی سے وابسۃ علاے کرام اور مشایخ عظام نے آقا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا غلامانہ خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہردور میں میلا دیم متنوع موضوع پر پچھ نہ پچھ تحریر کیا ہے۔ سیرت کے باب میں جتنا میلا دِ پاک کے موضوع پر لکھا گیا شاید ہی کسی اور موضوع کو کمیت و کیفیت کے اعتبار سے ابنا برتا گیا ہو۔ مولانا امام الدین نقوی نے بھی میلا دیے موضوع پر درحمۃ للعالمین فی مولد خاتم النہین نامی کتاب لکھ کر دراصل خسر وِخو باں ، والی کون ومکاں اور پینم برانس و جال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقید توں ، إرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کیا ہے۔

خدا بخشدہ نے آپ کو بڑا سیال وجوال قلم عطا فرمایا تھا۔ تاریخی گلیار ہے اس کی دلیس کا خاص میدان تھے۔ نت نے موضوعات وعناوین کی تلاش کا وہ خوگر تھا۔ اس لیے اس کی بازیافتیں اور تحقیقیں اہل علم واَ دب کے لیے بڑا ہیش قیمت سرمایہ ہیں۔ آپ نے اپنی قلمی وفکری ساری پونجی سیرت و تاریخ کی زلف برہم کوسنوار نے کے لیے گروی رکھ دی تھی۔ شاید آپ نے جماعت اہل سنت کی اس میدان میں جمود و بے حسی کو محسوں کر لیا تھا، جس کے کفار ہے کے لیے آپ کو ہزاروں صفحات پر مشمل تاریخ الاولیاء، برکات جس کے کفار ہے کے لیے آپ کو ہزاروں صفحات پر مشمل تاریخ الاولیاء، برکات الاولیاء، تذکر ۃ الانساب، تاریخ روم وشام وغیرہ جیسی وقیع، مدلل اور معرکۃ الآراکت تصنیف کرنا پڑیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سیادت پناہ فضیلت دستگاہ مولانا سیرامام الدین احمد نے جس موضوع کو بھی اُٹھایا اسے خوب نبھایا۔ آپ کی تصانیف مکتبہ اہل سنت و جماعت

میں ایک خوبصورت اِضافہ ہیں، ان میں تکرار کا دور دور تک کوئی گزرنہیں۔ کمیت کے اعتبار سے بہت ہی وقع اعتبار سے آپ کی مصنفات گرچہ کچھ کم ہیں مگر کیفیت ووزن کے اعتبار سے بہت ہی وقع وگراں ہیں۔ جن کتابوں کاعلم ہمیں ہوسکاان کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

- تاریخ الا ولیاء جلداق ل، جلد دوم ، جلد سوم: یہ آپ کا عہد ساز اور تاریخ آفریں کا م ہے۔ آپ نے اس میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر چود ہویں صدی کے ربع اقال تک کے اُن علاو فضلا کا ذکر جمیل کیا ہے جو عارف حق محرا ورواصل باللہ بھی تھے۔
- تذکرۃ الانساب: یہ بھی ایک جامع اور اپنے موضوع پر بھر پور کتاب ہے۔ اس کتاب میں خصوصاً خلفا ہے راشدین کی اولا دمیں جو بزرگانِ دین گزرے ہیں ان کے مخضر حالات مع شجر ہا ہے نسب تحریر ہیں۔ یوں ہی ائمہ دواز دہ کی اولا دمیں جو عارفانِ حق ، علما ہے ذوی الاختشام اور وارثین علوم ظاہری و باطنی ہوئے ہیں ان کی سوانح شجروں کے ساتھ منضبط ہے۔
- ہ برکاٹ الاولیاء: یہ کتاب اولیائے ہندو پاک پر مخضرانسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں بھی تاریخ الاولیا کا سااندازا پنایا گیا ہے کہ جوعلا'عرفائے ق موئے ہیں انھیں کے تذکار جمیل کوزینت کتاب بنایا گیاہے۔

سلوك العارفين .....مرورِ عاشقين .....مراج الفقراء ..... تاريخ روم وشام ..... تذكرهٔ حيات العلماء .....اوررحمة للعالمين في مولدخاتم النبيين وغيره ـ

رحمۃ للعالمین کی تمہید میں مولانا نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کتاب کی مانند میں نے قطب ربانی ، محبوبِ سبحانی ، غوث صدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ اسرار ہم کے منظوم ومنثور مناقب میشمل جدید طرز واسلوب کی رعایت کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے۔ خدامعلوم وہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی یا دیگر کتب کی طرح دیمکوں کارز ق بن کررہ گئی۔

0 بسركاتُ الاوليساء

جرت کی بات ہے کہ مولا نا کے گھر کے سیرت نگاروں نے (گلزارِ صادق اورگلشن صادق وغیرہ میں) آپ کی تصانف کے تحت دیگر کتابوں کا تو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، جتی کہ وہ کتابیں بھی بیان کر ڈالی ہیں جنمیں طباعت کے مرحلے سے گزرنا نصیب نہیں ہوا؛ مگر آپ کی قلمی خدمات میں فہ کورہ بالا کتاب (رحمۃ للعالمین) کا کہیں کھو جے سے بھی ہمیں نام نظر نہیں آیا، حالا نکہ یہ کتاب مطبع فتح الکریم، بمبئی سے ۱۲۹۱ھے کی طبع شدہ ہے اور عالباً یہ اس کا دوسراا ٹیریشن ہے۔

شعروشاعری کاخصوصی نداق بھی آپ کومبداً فیاض کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ گویا باپ جن جن محاس ومفاخر سے مرصع تھا ہونہار بیٹے میں بھی اس کی وافر جھلک موجودتھی۔ جس طرح علامہ سیدعبدالفتاح اپناتخلص اشرف رکھتے تھے ویسے ہی مولانا نے اپنے لیے احراف منتخب کیا تھا۔

مولانا اپنے قلبی واردات کے اظہار وبیان کے لیے بڑی اچھی زمینوں کا انتخاب فرماتے اور قافیہ سازی وردیف گری میں تو اپنی نظیر آپ تھے۔ آپ کا میلا دنامہ میرے دعوے پر بھر پوردلیل رکھتا ہے۔ اس کتاب میں ہرروایت کے بعد مولانا نے ایک قصیدہ رقم کرنے کا التزام کیا ہے، جن میں بیشتر قصا کد علامہ عبدالفتاح گلشن آبادی کے ہیں، بعض دیگر شعراکے ہیں اور بقیہ آپ کے طبع زاداور آپ کی فکر وقلم کا نتیجہ ہیں۔

آپ کی زندگی کے بیشتر گوشے مورخین کی کرم فرمائی کے باعث ہنوز پردہ خفا میں ہیں۔آپ کاس وفات بھی غیر معلوم ہے۔تاہم غالب گمان یہ ہے کہ قریباً ۱۳۲۲ھ میں آپ کے وجود سے دنیا کی بزم کمال خالی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ آپ والد کی حیات ہی میں راہی ملک بقا ہوگئے تھے، اور والد کا اِنقال ۱۳۲۳ھ میں ہوتا ہے، جب کہ آپ نے یہ کتاب ہرکات الاولیاء (جو کہ شاید آپ کی زندگی کی آخری کتاب ہو) ۱۳۲۲ھ میں مرتب کیا تھا۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ۱۳۲۲ھ اور ۱۳۲۳ھ کی درمیانی کسی ساعت میں آپ کیا تھا۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو ۱۳۲۲ھ اور ۱۳۲۲ھ کی درمیانی کسی ساعت میں آپ کا اپنی جان جان آفریں کے حوالے کردینے کا سراغ ماتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

بسر كاتُ الاوليساء (20)

اس سے اندازہ کرلینا چاہیے کہ جماعت کی کتنی اہم اور برگزیدہ شخصیات کو ہمارے تسابل وعدم إعتنا نے پردہ مخمول کی نذر کرچھوڑا ہے،اور تاریخ نے انھیں دفنا کراپنے ہاتھ سے مٹی بھی جھاڑ لی ہے۔حالت یہ ہے کہ آج کچھ شخصیات کے نام مل رہے ہیں تو اُن کے کام ماری دسترس سے باہر ہیں اور کچھ کے کام مل رہے ہیں تو اُن کے سوانحی خاکے ندارد ہیں۔

مولا ناعبدالسمع بنارس معروف به حافظ گسیٹا قدس سرہ اور ابوالمحامد مجابد سدیت مولا نا احمالی منوی حفی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر کام کرنے کے دوران ہمیں اس چیز کا نہایت شدت سے إحساس ہوا۔ یہ دونوں ہماری جماعت کی بہت ہی متند، باوقار اور ذمہ دار ہستیاں ہوئی ہیں؛ گرآج ان کے کام تو ایک طرف رہے، ان کے نام سے بھی اچھے اچھوں کے کان نا آشنا ہیں۔ ایسے میں بجز فالی الله المشتکی کہنے اور لاحول و لا قو ق الا بالله العلی العظیم پڑھنے کے علاوہ اور کیا کیا جاسکتا ہے!۔

اُٹھو وگرف حشر نہیں ہوگا پھر کبھی! ضرورت ہے کہ آج اہل سنت کے جیالے اُٹھیں، شعور کی آئیمیں کھولیں، عقل کے ناخن لیں، دعوت وغزیمت کی پڑمردہ روح میں حیاتِ تازہ کی اہر دوڑا دیں اور حالات کومزید اُہٹر ہونے سے بچانے میں اپنامؤمنا نہ کر دارا داکریں۔ یقین رکھیں کہ ان قربانیوں سے نہ صرف اہل سنت کے دن پھریں گے بلکہ آپ خود بھی زندہ جاوید ہوجا کیں گے۔

قوموں کی تاریخیں پڑی ہیں پڑھیں اور دیکھیں کہ اَسلاف کے کارناموں کو اُجاگر کرنے والے کس طرح خود اُجاگر ہوگئے۔ دوسروں کی خوراک کا سوچنے والے بھی خود بخوراک نہیں سوتے۔ جولوگ بڑے بڑے مہمان خانے بناگئے، وہ بھی بھوکے نہ رہے۔ یعنی دست غیب سے ان کی إمداد ہوتی رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پہند ہے کہ اِنسان اِنسان کے کام آئے۔ اسی لیے اس نے اپنے مجبوبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان غیب ترجمان سے ہم تک یہ پیغام جیجوایا ہے :

الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .(۱)

يعنى الله اس وقت تك بندك كى مدوفرما تا ہے جب تك بنده اپنے بھائى كى مددمين لگا ہوتا ہے۔

لہذااگر ہم چاہتے ہیں کہ إمدادالهی کا بادل ہمارے سروں سے نہ ہے اور فضل رحمانی کا شامیانہ ہم پر سداتنا رہ تو اس کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اِنسان دوست اور اِنسانیت نواز بن جائیں۔ صوفیہ کرام کی زندگی چونکہ اس کاعلمی پیکر رہی ہے: اس لیے ہم کھلی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب امداد اللی کے بادل - ان کے اس دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی - ان کے سر سے نہیں ٹل رہے ہیں اور زمانہ کھنچا کھنچا ان کے فیوض ویرکات کی خیرات لینے آرہا ہے، تو پھران کی حیات طیبہ ہیں رحمت ربانی اور فضل رحمانی کی اُن پر کیا ہر کھارہی ہوگی!۔

میں بھی بھی سوچاہوں اور سوج کر حیران ہوجاتا ہوں کہ یہ خانقاہ اور مزارات والے لوگ بھی کیا لوگ تھے کہ مرکز بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہماری ہزار زندگیاں بھی ان کی ایک زندگی کی برابری نہیں کر سکتیں۔اور پھر مبداً فیاض کی طرف سے اضیں ہرزمانے میں جوایک دوسری زندگی عطاکی جاتی ہے وہ ان پر مستزاد ہے۔

کشتگانِ خنجر تشلیم را برزمان ازغیب جانے دیگراست

اُن کی موت بھی گویا زندگی ہے اور ہماری زندگی بھی گویا موت ہے۔ اُن کے مزارات آج بلاوجہ مرجع خلائق نہیں، کوئی طاقت تو ضرور ہے جو انھیں تھنچ کر اُن کی دہلیزوں تک لے آتی ہے۔ آج شایدہم اپنی زندگی میں لوگوں کو دعوتیں دے کراتنی بھیڑجمع نہ کرسکیں جو بیصا حبانِ مزار بلاکسی ظاہری دعوت کے اپنی قبروں پر ججوم عقید تمنداں جمع کر لیتے ہیں۔ان اللہ والوں نے اپنی قبروں پر میلے لگوا دیے ہیں،اورہم چکتی پھرتی لاشیں

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ۱۳ ۲۱ ۲۸ مدیث: ۲۸ ۲۸ ..... سنن ابودا وُ د: ۱۳۱۷ احدیث: ۲۹۵ ۱۳-

ہیں بلکہ ہم نے تواپنی زندگی کو قبرستان بنار کھاہے۔

ذراغور فرمائیں کہ جنشخصیتوں نے اِتنا اُجلاستھرادین ہم تک پہنچایا،سنت وشریعت کی بہاروں سے ہمیں آشنا کیا، ہمارے ایمان وعقیدہ کے تحفظ کے لیے فسیلیں چنیں، اور ہمیں سچا پکا مسلمان سخ رہنے کے اُصول وفر وع عطا کیے، کیا وہ اتن کی بھی مستحق نہتیں کہ ہمیں سچا پکا مسلمان سے رہنے کے اُصول وفر وع عطا کیے، کیا وہ اتن کی بھی مستحق نہتیں کہ ہم اُن کے اُسا کے اُسا کے در میں بھگوتے، اور اُن کے آثار ومعارف کو پیش آمدہ نسلوں تک منتقل کرتے!۔

آخر إحسان كابدله إحسان بى تو ہوا كرتا ہے؛ مگر بدشمتى سے ہم ايسوں ميں نہ ہوئے اور ناشكري اكابر كے مرتكب ہوبيٹے، جواصلاً خداكى ناشكرى ہے؛ نيتجاً فكرى كلبت وادبار اور تحقیقی جود و تعطل كاعذاب ہم پر مسلط كرديا گيا۔

کاش! ہم نے إحسان کا بدلہ إحسان دیا ہوتا تو ہمارا بیمل یقیناً شکر گزاری کے زمرے میں آتا جو اصلاً شکر مولا کی تعبیر ہے، تو اس شکر مولا سے بے پایاں تعتیں بھی برطعتیں ،اورعزت وشہرت کی فراواں خوراک بھی ہمیں عطا ہوتی ۔ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہمیں بس اپنے رویے پر شجیدگی سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔خدا چاہے تو حالات آن کی آن میں بدل جائیں گے۔اوراللہ کے لیے ایسا کردینا کچھ شکل نہیں!۔

الله جمارے حالِ زار پر رحم فرمائے، جماری جماعت کا حامی وناصر ہو، ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو اُجا گر کرنے، اُن کے شجر ہاے سابیددارسے پیوستہ رہ کرامیدوارِ بہا ررہنے اور دارین کی سعادتیں بٹورنے والے اُمور سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین، بجاہ حبیب سیدالم سلین وعلی آلدو صحبہ اجمعین۔

اِس میں اپنے لہو کا ضیاع ہی سہی 🌣 کو چراغوں کی ہم تیز کر جا کیں گے

اَ بور فقه محمد افروز قا دری چریا کوٹی دلاص یونیورٹی، کیپٹاؤن، جنوب افریقہ



## برکتاب کیاہے؟

برصغیر ہندو پاک میں گزشتہ چندایک صدیوں کے اندرعلاے اہلسنّت نے جوزندہ علمی خدمات انجام دی ہیں وہ آبِ زرّیں سے رقم کرنے کے لائق ہیں۔ چرت ہوتی ہے کہ وسائل کی عدم دستیا بی کے باوجودوہ کرشاتی طور پر اِتنا کچھ کرگئے کہ آج وسائل کی ہزار فراہمی کے باوصف ہم سے اُس کاعشر عثیر بھی نہیں ہو یا تا -خدا اُن کی خدمتوں کا بھر پور صلاعطافرہائے۔

سے پیروکارہونے کاحق تو یہ تھا کہ ہم اُن شہ پاروں کی عصر حاضر کے طباعتی تقاضوں کے مطابق اِشاعت کر کے خلق خدا کے اِستفادے کا سامان کرتے ؛ گر ہماری غفلت کوشی اور عدم دلجی نے نہ خود کچھکام کرنے دیا اور نہ اُ کابراُ مت کے کارناموں کو اُ جا گر کرنے کا موقع عطا کیا۔ بالآخروہ ہیرے موتی گردشِ زمانہ کی نذرہوکررہ گئے، کچھد یمکوں کا رزق بنے اور کچھتاری نے کے ملبوں کا حصہ بن گئے ؛ لیکن یہ ہیرے موتی ایسے تو نہ ہے جنھیں گر وِ خول اینے اندر چھپالیتی۔ پھر کیا ہوا کہ اُن کی تب و تاب نے غواصوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ، اور اُن کی بازیافت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگیا۔ نتیجناً تاریخ نے جنھیں اینے ذعم میں دفتا کرا سے ہاتھ سے مٹی تک جھاڑ لی تھی ، اب وہ شہ پارے اور نواد رِروزگار اینے ہم دست ہوتے جلے جارہے ہیں۔

جماعت اہل سنت کی کم ہی خوش نصیب ہمتیاں اور بخت آ ورشخصیات ہیں جن کی خدمات و نقوشِ حیات کو خاطر خواہ انداز میں منظر عام پر لانے کا جماعتی فریضہ سرانجام دیا گیا؛ ورنہ بیشتر ہماری بے نوجی کے عماب کا شکار ہوکررہ گئیں۔اور آج نوبت بایں جا رسید کہ اُن کے کام تو کام، نام سے بھی نسل نو واقف نہیں!۔

اِحیاے ترافِ اہل سنت کی اِس فکر کے تحت ہم نے ۱۲۰۱۲ء میں تحریک شخفظ و ترون کِ اِ فاق علم اہلسنت کی بنیا در کھی ، اور بہت می فراموش شدہ شخفیات پر جنگی پیانے پر کام کا آغاز کر دیا۔ اِس پلیٹ فارم سے مولا ناحسن رضا بریلوی کی نثری وشعری خدمات جو کلیات حسن اور رسائل حسن کی شکل میں ڈیڑھ ہزار صفحات پر رضاا کیڈی ممبئی سے شائع ہو چکی ہے۔ ہماری اولین پیش کش ہے۔ رسائل محدث قصوری ہمارا دوسرا سنگ میل تھا۔ اس کے بعد علامہ سید عبدالفتاح گلشن آبادی کی بے در بے گئی کتا ہیں بھی اسی سلسلہ زریں مربوط کڑیاں تھیں۔ اور اب ہم علامہ ہی کے صاحبز ادے کی گراں ما سے صفحة قات کونئ آب وتاب کے ساتھ منصر شہود پرلانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔

صوفیہ صافی 'بلاشہہ إسلام کی دین تاریخ میں بہت بڑا مقام ومرتبہ رکھتے ہیں۔
انھوں نے جو پچھ کھا ہے وہ قرآن وحدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت واحرام کے قابل ہے؛ اس لیے کہ اس کا ایک ایک حرف اس ذہن کی پیداوار ہے جس پرقرآن وحدیث کا رنگ خوب رچ چکا تھا۔ یہ کتاب 'برکات الاولیاء' دراصل انھیں مشاہیراً ولیا، اکا برصوفیہ وعرفا، درویثان کامل اور واصلانِ حق کی حیات وخد مات اور اُن کی تعلیمات ومعمولات میشمل ایک دل آویز تاریخی دستاویز اور مجبوبانِ بارگاہ کے جلوہ صدرنگ کا آئینہ فانہ ہے۔ اس کتاب کے مطالع سے اہل اللہ کی حیات طیبہ وراضیہ کے زندگی بخش نقوش ماری نگا ہوں کے سامنے گھوم جائیں گے جن کے مطابق ہم نفس اُمارہ کی مارسے پٹی ہوئی اپنی زندگیوں کو ڈھال کر قربِ خداوندی کی نعموں اور معرفت سرمدی کی لذتوں سے لطف اند وہوسکتے ہیں۔

یہ اہل اللہ اور عرفا ہے تق کے اُحوال وکوا نف کا سدا بہار مجموعہ ہے۔ اس میں چار معروف اور مرکزی سلاسل روحانیت سے متعلق اولیا ہے کرام کے تذکارِ جمیل کے ساتھ سلسلہ شطاریہ.....سلسلہ رفاعیہ ....سلسلہ اویسیہ ....سلسلہ مجددیہ....سلسلہ احراریہ.... 0 بسركاتُ الاوليساء 0

سلسله ابوالعلائيه .....سلسله قلندريه ....سلسله كبرويه ....سلسله اشرفيه ....سلسله صفويه .....سلسله فريد يد يد السلسله فردوسيه وغيره كمشاهير اوليا وظفا پر بھى بھر پورروشنى ۋالى گئى ہے۔اس طرح يەمجموعه رنگارنگ گل ماك سلاسل كاحسين روحانى گلدسته بن گيا ہے۔

کہنے کو تو بیہ اولیا ہے دکن کا ایک تذکرہ ہے؛ مگر سچی بات بیہ ہے کہ اس کتاب کو برصغیر ہندو پاک اوراس کے علاوہ بھی بہت سے معروف وغیر معروف خطوں کے اولیا ہے متقد مین و متاخرین کا ایک اجمالی و تفصیلی اِ نسائیکلو پیڈیا کہنا چاہیے۔ مولا نانے اس میں نہ صرف ہندوستان کے طول وعرض کے مشاہیر اولیا وعرفا اور علما وصوفیہ کا تذکرہ کیا ہے بلکہ پاکستان ، افغانستان ، بگلہ دیش ، اورکشمیر وغیرہ کے مشاہیر اولیا کے احوال وخد مات بھی سلک تحریر میں گندھ گئ ہیں۔ جن خطوں کے اولیا واکا برکا تذکرہ اس کتاب کی زینت ہے ساک تحریر میں گندھ گئ ہیں۔ جن خطوں کے اولیا واکا برکا تذکرہ اس کتاب کی زینت ہے اس کے اساور جن ذیل ہیں :

گجرات میں سورت، پیران پٹن نهرواله، ماندوگر ه، دهولقه، قصبه کھٹو، کھڑ وچ،
امروں، کھمایت، گھانٹ نرمدا، بڑودہ، اُکلیسر، پنجاب .....حیدرآ باد میں مستعد پورہ، نام
پلی، اُردوبازار، باغ گوردهن داس، رنمست پورہ .....احمد آباد میں شاہ پور، سرچیج، حاجی
پورہ، باٹوہ، خاپلور، خان پور ..... پیجا پور میں زہرہ پور، بادشاہ پور، نوباغ، اللہ پور، دریبہ
ابراہیم پور ..... بر بان پور میں اُ تا وَلی، سندھی پورہ، تیخ پورہ۔

علاوه بریب جن قصبول اور دیمی علاقول میں بیا الله آرام گزیں بیں ان کے اسابیہ بین: ملک برار متحرا، موضع الاس تعلقه مرچ مرتضی آباد، موضع ارک تعلقه مرچ مرتضی آباد، نذر بارضلع خاندیس، ترچنا پلی ملک تلکھا ہے، قصبه منگلور ملک برار، ہائی، گلبر گه، اور نگ آباد، پانی پت، سیو ہال ملک سندھ، چند بری ملک مالوه، دولت آباد، قصبه پین کوکن، پرینڈ قلعہ بالا گھائے، بجاپور، دبلی، پونہ، جودھن، کرچیان، احسن آباد، کھنو، پنڈوه، مہائم ممبئ،

موگی پین، ردولی، جون پور، مجھگوہ، بر بان پور، نوساری، قصبه بیٹرولی، اودھ، پیپری اِگت
پوری، آسیر بر بان پور، رائے چور، سیمنی، قصبه ملانوال، مرشد آباد عرف مندو، تاہتی، ہر
پور، کرنول، سائی پور، بیدر، گوالیار، جانپانیر، گنگوہ، مندسور، شولا پور، تھامیسر، تھیموسی، فتح
پورسکری، ملہر ضلع خاندیس، جامود، نارنول، بانسه، ورنگل، نیلور، بودوٹو، سکندر پور، کوڑھ فتح
پور، ناسک، اکبر آباد، اجمیر، کالپی، بدایول، بریلی، رام پور، مراد آباد، کچھوچھ، خیر آباد،
چون پور، مار ہرہ، بنارس، مخل سرائے، سر ہند، چچ لی، سلون، نوشہرہ، نادیر، جالندھ، امتیاز
گڑھ، بالا پور، مخل پورہ دبلی، تاج پور، کرانہ، شاہ جہال آباد، جُنیر، میلا پور، ویلور، ایلچور،
پٹنه، نذربار، رحمت آباد، نیلنگه، مدراس، ڈھا کہ، عظیم آباد، جُنیر، میلا پور، سنام، دانا پور،
پٹویال، نونسہ، کانپور، سیالکوٹ، تاج پورہ، ڈیرہ اساعیل خان وغیرہ۔

مولا ناموصوف نے اس کتاب کی تیاری میں ذاتی معلومات اور سندی دستاویزات کے ساتھ بہت تا نادرونایاب کتب ورسائل سے بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا ہے۔

کتاب پرایک نظرے خوش گزرے ڈالنے سے بینام سامنے آئے: رسالہ جہادالر جہادالت سیسہ ملفوظ تنج الاسرار سیسٹر الیف مقصودی سیسہ مناقب فخر بیسہ معارج الولایت سیستاری خورشید جاہی سیسٹر الاولیاء سیسہ مالولیاء سیسہ الاولیاء سیسہ ملفوظ اطوار الابرار سیسہ حدیقة الاولیاء سیسہ الاولیاء سیسہ مراق العارفین سیسٹر کرہ اولیا ہے احمد آباد سیسلطائف اشرفی سیسہ میں الانسان سیسہ مراق العارفین سیسٹر کرہ اولیا ہور سیسہ موتول مرات سیندری سیسہ مفوظ النہ ہوتے مجدد ہے سیسہ مناقب الحبوبین سیسہ مقامات العارفین سیسہ فوظ رزاقیہ سیسہ عجمد الہدی سیسہ کثیر الفوا کہ سیسہ خوس الطالیات سیسہ عرب کشرات الحبات سیسہ عروس کثیر الفوا کہ سیسہ خوس الفائیات سیسہ عرب سیسہ کھی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ موقع صادقیہ سیسہ شرات الحبات سیسہ عروس کثیر الفوا کی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ موقع صادقیہ سیسہ شرات الحبات سیسہ عروس کثیر الفوا کی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ دوائی الانفاس سیسٹرات الحبات سیسہ عروس کئیر الفوا کی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ دوائی الانفاس سیسٹرات الحبات سیسہ عروس کئیر النوا سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ دوائی الانفاس سیشرات الحبات سیسہ عروس کھی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ دوائی الانفاس سیشرات الحبات سیسہ عروس کھی الانساب سیسہ تاریخ سیردکن سیسہ دوائی الانفان سیسہ تحرات الحبات سیروں کے الانساب سیروں کے الانسان سیسہ تو الرائے سیروں کے الانسان سیروں کے الائی سیروں کے الانسان سیروں ک

عرفال ...... إرشاد الطالبين ..... انواراحمديد ..... في تنخ ..... في أخ ..... في تنخ كرة بزرگان الوالعلائيد ..... ملفوظ تنخ الاسرار ..... تذكرة نوشاى ..... خازن الاعراس .... كيفية العارفين ..... ذبرة المقامات .... مناقب العارفين ..... تذكرة دكن ..... لطائف قادريد ..... تذكرة الكرام ..... تاريخ امجدى .... تاريخ الكملاء ..... انوارُ الاخبار ..... فقومات قادري .... مواعظ الصالحين .... احوالِ مظهر جان جانال ..... مجمع البحرين في مناقب الامامين .... فيوضات رحماني ، اورارشا درجماني وغيره ...

کتاب کی تسہیل کے دوران چند چیزوں کا إحساس مجھے شدت سے ہوا، اس لیے میں خواہی نہ خواہی اسے قارئین کے روبرو پیش کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عرفا ہے حق اور اُولیا ہے کا ملین کا ہر دور میں یہ دستورِ اُساسی اور نشانِ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنی خلافت واجازت کا سزاوار صرف اُسی کو بیجھتے تھے جس نے مدتوں ریاضت وجاہدہ کی بھٹی میں خود کو پکا ڈالا ہو، صرف شخ وقت کی ایک عکم کیمیا اُثر پڑنا باقی رہ گئی ہو کہ بس وہ پڑے اور یہ کندن ویارس بن کرفیض بخش عالم بن جائے۔

اب بیمجامدے بھی توخودشخ اپنے تیار کردہ اُصول وشروط کے مطابق کروا تا تھا؟ ورنہ بیشتر اُوقات طالبین ومستر شدین خودان اُعصاب شکن گھاٹیوں سے اپنے آپ کوگز ار کردہلیزشنخ تک رسائی حاصل کرتے تھے، اور پھراُن پرفیض خلافت کی بھرن برسی تھی۔

اس کتاب برکات الاولیاء میں شاید آپ کوکوئی ایک بھی ایسا خلیفہ ومجاز نظر نہ آئے جسے اس کے شخ نے ریاضت ومجاہدہ کے بغیر محض اُس کی علمیت وقابلیت کی بناپر إذنِ خلافت عطاکر کے دنیا ہے طریقت وحقیقت کا تاجدار بنادیا ہو۔

لیکن - بھرہ تعالی - تصوف وروحانیت ہمارے دورتک آتے آتے اس نقط مروج تک آتے آس نقط مروج تک پہنچ چکی ہے کہ اب نہ تو شخ کوریاضت ومجاہدہ کروانے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی طالب ومسترشد اس کی کوئی حاجت محسوس کرتا ہے اور بھی تو منہ مانگے اور

بیشتر اُوقات بلامائے ہی اسے خرقہ خلافت و اِجازت کی روشنی عطا کردی جاتی ہے۔ بلکہ اب تو ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ معاصر شیوخ پہلے تو اپنے سلسلہ اِرادت کو وسیع سے وسیع ترکرنے میں غلطاں و پیچاں تھے، اوراب اپنی فیض بخش بارگا ہوں میں علما وعوام کو بلوا بلوا کر خلافتِ عام کی خلعتِ فاخرہ سے نوازتے جارہے ہیں۔ گویا اَب فیض اِرادت اور خرقتُ خلافت بھی کوئی ریس کا میدان اور مقابلے کا سامان بن گئی ہے!۔

غور کرنے کی بات ہے شخ محق عبدالحق محدث دہاوی کے زمانے کے صوفیہ ومشائ آپ مریدوں کی اصلاح وتربیت کی طرف سے بہتو جہی برت رہے تھے۔ اور مشائ متقد مین کا سارا نظام اصلاح وتربیت بے روح و بے جان ہو چکا تھا تو صدیاں قبل شخ محقق نے بہ آواز لگائی تھی کہ ایں نوع تربیت دیں زمان منعدم شدہ وانقطاع پذیرفتہ است ۔

شخ محقق نے اسی پربس نہیں کیا بلکہ اپنی تصانیف میں جگہ جگہ معاصر صوفیہ ومشائخ کو ان کے فرائض منصی سے آگاہ کرتے نظر آرہے ہیں۔ اور اخیر میں مید فیصلہ کن بات لکھ دی ہے کہ مشائخ 'مریدین ومستفیدین کی باطنی اصلاح کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کا مسجھ کرانجام دیں۔ (۱)

دوسری بات یہ کہ بیشتر اُولیا کوفیض اِرادت وخلافت خودا پنے والدگرامی یا جدسامی سے نصیب ہوا؛ کیوں کہ وہ صحیح معنوں میں پدری وراثت اور اُسرار طریقت وحقیقت کو آ کے بڑھا نے کا اِستحقاق رکھتے تھے کہ علوم ظاہری وباطنی سے پورے طور پر آ راستہ و پیراستہ تھے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور کے اُرباب ولایت اپنی اُولاد کا خاص الخاص خیال رکھتے تھے،ان کی ظاہری وباطنی تربیت،صوری ومعنوی ترکین اوراضیں الخاص خیال رکھتے تھے،ان کی ظاہری وباطنی تربیت،صوری ومعنوی ترکین اوراضیں

<sup>(</sup>۱) مرج البحرين: ۴۱ بحواله حيات شيخ عبدالحق محدث د بلوى: ۲۰ ۲۰ مطبوعه ندوة المصتفين، د بلي ۱۹۲۴ء

بسر كاتُ الاوليساء (29)

منازلِ سلوک وعرفان طے کرانے میں کوئی کی روا'ندر کھتے تھے، تا کہ'اگر پدر نتواند پسر تمام کند' کی تابندہ روایتوں کو بیآ برومندانہ طریقے پرآ گے بڑھا سکے۔

لیکن ہمارا یہ عہد پُرفتن اس خصوص میں بھی افراط وتفریط کا شکار ہے۔ اِس دور کا پیرزادہ ہر حال میں باپ کی خلافت و نیابت کا حقدار قرار پاتا ہے خواہ اسے علوم ِ ظاہری و باطنی کا ایک شمہ بھی نصیب نہ ہوا ہو، حقا کق ومعارف سے دور کی بھی راہ درسم نہ ہو، اور آداب تصوف وطریقت کی ہوا تک نہ گلی ہو۔ اس کی سینکڑوں مثالیں برصغیر ہندو پاک میں کھلی آنھوں دیکھی جاسکتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی ' خانقا ہوں میں صرف گورکن' کے باقی پی جانے کا شکوہ کرتا ہے تو ہمیں اسے کوسنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی فراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر سے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی قدر کرتے ہوئے اس کی ثراست مؤمنا نہ کی خاصے ہے۔

خیر! یہ نایاب کتاب مرکات الاولیاء ہمارے متاز محققین اور طبقات وتراجم سے دلچیں رکھنے والے نامور مصنفین کے لیے ایک بڑے ماخذ اور اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے؛ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کو سہیل وتر تیب جدید کا جامہ پہنا کر اِشاعت کی راہ سے گزار دیا جائے تا کہ ہمارے عہد کے مشاقان محقیق کے لیے بھی اس سے اِستفادہ آسان، اور برکا اُلا ولیاء کی برکات بے پناہ عام سے عام تر ہوجائے۔

حضرت علامه مفتی سیر عبدالفتاح گلشن آبادی کی گئی ایک نایاب و کمیاب کتابوں کی کامیاب اشاعت بعداب آپ کے صاحب زادے مولا ناسیدامام الدین احمد نقوی گشن آبادی کی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ زریں شروع کیا جارہا ہے۔ مولا نالمام الدین بلاهبہ اگر پررنتواند پسرتمام کند کے مصداق حقیقی تھے؛ اس لیے انھوں نے باپ چھوڑ ہے ہوئے مشن کو نصرف آگے بڑھایا بلکہ اس سلسلے کو انھوں نے اپنی قلمی کا وشوں اور سعی بہوئے مشن کو نصرف آگے بڑھایا بلکہ اس سلسلے کو انھوں نے اپنی قلمی کا وشوں اور سعی بہاہ سات بہت ہی باثر وت اور باوزن بھی کردیا تھا۔ خداوند جلیل فیض صاد تی کا صاف وشفاف چشمہ ابدا لآباد تک قائم ودائم رکھے۔اور تشکانِ معرفت وحقیقت کے لیے اس کے وشفاف چشمہ ابدا لآباد تک قائم ودائم رکھے۔اور تشکانِ معرفت وحقیقت کے لیے اس کے

آب زلال سے سیرانی وشادانی کوآسان سے آسان تربنائے۔ آمین یارب العالمین.

خدا اپنی رحمتوں کی خصوصی بھرن برسائے ہمارے دم ساز ورفیق مجاہد سنیت علامہ مولانا سید رضوان احمد رفاعی شافعی، بانی وسر پرست رفاعی مشن، ناسک پر جنھوں نے بہت سی مہتم بالشان اور معرکة الآرار سائل وکتب کی اشاعت کے بعد ہمت وحوصلہ پاکر اب اسے مرکات الاولیاء بیسے اہم کام کو منصر شہود پرلانے کا بیڑ ااُٹھارہے ہیں اوراس کی برکتوں کو عام وتام کرنے کی سعی مشکور فرمارہے ہیں۔

الله سلامت رکھ محب گرامی علامہ رضوان ، اُن کے رفقا وا عوان اور کار پر دازان کو جضوں نے ہزرگوں کے محاس و مفاخر کوئی تب و تاب کے ساتھ منظر عام پر لانے کا عزم بالجزم کر رکھا ہے ، اور ماہ دوماہ بھی نہیں گزرنے پاتا کہ کہ کوئی نہ کوئی ہڑا کام کر ڈالتے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ اگر یہی رفقار وروش رہی تو تو ان شاء الله رفاعی مشن کے پلیٹ فارم سے بہت سے نوا دراتِ علمیہ نیز بہت سی مظلوم و فراموش شدہ شخصیات کے حیات وکارنا ہے طباعت آشنا ہوکر از جلد عوام و خواص کی نگا ہوں کے روبر و ہوں گے۔

دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس عاجز انہ کا وش کو اپنے کریمانہ قبول کی خلعت فاخرہ سے نوازے، اہل اللہ کے فیوض و ہر کات سے مالا مال ہونے اور ان کے اعمال وکر دارکوہمیں اپنانے کی توفیق مرحت فر مائے ، ساتھ ہی اس پیش کش کومصنف و مرتب اور معاونین سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ و ما توفیق الا باللہ العلی العظیم ولاحول ولاقو قالا باللہ ، علیہ توکلت والیہ اُنیب۔ وصلی اللہ علی صفوۃ الخلائق وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

# فهرست مضامین <sub>م</sub>

| 005 | (ز: مولاناسيدر ضوان احمدرفاعی شافعی         | عرضِ رفاعی                      |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 008 | (ز: مولا نامحمه عبدالمبین نعمانی قادری      | كلمات تبريك                     |
| 012 | (ز: ابورِ فقه محمراً فروز قا دری چریا کو ٹی | صاحب كتاب كى بابت               |
| 023 | (ز: ابورِ فقه محمراً فروز قا دری چریا کوٹی  | بيركتاب كيابي؟                  |
| 053 |                                             | عرضِ مصنف                       |
| 057 |                                             | آغاذ حالات بزرگان دين           |
|     | <u>ڐ</u> چقی صدی ا                          |                                 |
| 057 | رة (۳۹۲ع <sub>)</sub>                       | شاه دوله رخن اینچ پوری قدر      |
|     | <u>ٳٙڽ</u> ڹڿۅڽڽڞۮؽٵ۪                       |                                 |
| 058 | { <b>@</b> [***}                            | شيخ على راوتى قدس رهٔ           |
|     | [ چھی صدی <u>]</u>                          |                                 |
| 058 | { & B TY} 6/                                | سلطان حاجی ہود چشتی قد <i>ل</i> |
| 059 | سوارقتل سرهٔ {۵۴۸ هـ }                      | میران سیدسین توکلی خنگ          |

| <u>"[ساتوس صدى"</u> |  |                                         |                                       |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 060                 |  | {   11   2                              | سيدعلاءالدين بإدشاه علوى قدسرهٔ       |  |
| 061                 |  | { שארר }                                | سيدسلطان مظهرو ليطبل عالم قتدسرهٔ     |  |
| 062                 |  | {1610                                   | حيات قلندر قتل سرة                    |  |
| 062                 |  | { #169}                                 | شیخ جمال ہانسوی ق <i>تن س</i> رۂ      |  |
| 063                 |  | { 644                                   | بابا حاجی رجب قتن سرهٔ                |  |
| 063                 |  | { • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | شيخ صوفى سرمست قتل سرهٔ               |  |
| 064                 |  | { • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | سيدحسام الدين تتغ بربهنه قلن سرهٔ     |  |
| 065                 |  | { <b>~19</b> r <b>~</b> }               | سلطان سيدفخرالدين قدسره               |  |
| 066                 |  | { 6 { 49 6 }                            | شيخ منتخب الدين زرزرى زربخش قلاسر     |  |
|                     |  | وين صدى ۽                               | \$ 1 T                                |  |
| 068                 |  | { @410}                                 | تشمس الدين ترك پانی چی قل سرهٔ        |  |
| 070                 |  | { & ∠ ۲ ٢ }                             | لعل شاهباز قلندر سيومإنى قتدسرهٔ      |  |
| 070                 |  | { & 4 79}                               | شيخ وجيهالدين يوسف چشتی  قدن سرهٔ     |  |
| 071                 |  | { @44}                                  | مولا نافريدالدين أديب قدنسرهٔ         |  |
| 071                 |  | { &LTI}                                 | شاه راجوقال خينى قدصره                |  |
| 072                 |  | { = 2 mg                                | سيدعلاءالدين جيوري قتن سرؤ            |  |
| 072                 |  | { 6424                                  | شيخ حسام الدين ملتاني پروانه قدن سرهٔ |  |

| (33) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بسر كاتُ الاوليساء         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 073  | فريب فاروقی قدسرهٔ {۴۸۷ھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شخ بر ہان الدین            |
| 074  | تى قىلىرۇ ، {٢٦٧ھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاه بدرالدین <sup>چش</sup> |
| 075  | ) قتل رهٔ الله علم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شخ إبراجيم سنگاني          |
| 075  | ين علامع شي قن سرهُ {٤٩٧هـ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواجه شيخ كمال الد         |
| 076  | غازى چشتى قىلىرۇ (٥٩٧ھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شخ صلاح الدين              |
| 077  | نوردچشتی ق <i>تل بر</i> هٔ     {۲۱ کھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خواجه عين الدين            |
| 078  | لك سرة ٢٣٤ ع ٢٤ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باباإسطق مغربى ة           |
| 078  | در یا نوش قدر سرهٔ ﴿ ٢٣٧ه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شيخ لطيف الدين             |
| 079  | چيت قل سرهٔ ﴿ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيدسلطان براو:             |
| 080  | قل رهٔ ۲۲۲ علم }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يثنخ حسن خطيب              |
| 080  | نور پانی پتی ق <i>تل سرهٔ</i> {۲۵ کھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شيخ جلال الدين             |
| 081  | { \$\rightarrow \alpha \lambda \rightarrow \begin{array}{c} \delta \rightarrow \delta \rig | سيدمحمود بحار قلا          |
| 082  | { & 4 4 9}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سيدابوبكرةتك سرة           |
| 082  | ين احسن آبادي قل سرهٔ {۱۸هه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مخدوم شخ ركن الد           |
| 083  | { @491}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاه با بوچشتی قد <i>ر</i>  |
| 083  | قزوین قدسرهٔ (۹۱کھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مخدوم كمال الديز           |
| 084  | نال زنجانی قتل سرهٔ ﴿ ٩٣٧ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدحسام الدين              |
| 084  | العلوم جنيدي قدن سرهٔ {٩٥٧ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شخ عين الدين سج            |
| 085  | قلارة ٤٩٢}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خواجهشمناميران             |

| (2)\\ |                              |                                          |
|-------|------------------------------|------------------------------------------|
| (34)  |                              | بسر كاتُ الاوليساء                       |
| 086   | { <i>&amp;</i> 49 <b>\</b> } | سيشين خادم عريضى قدن سرهٔ                |
|       | ي صدى ؟                      | ן <i>ר</i> ניע                           |
| 086   | {•^••}                       | مولانا يعقوب چشتی قلصرهٔ                 |
| 087   | { & A + I}                   | سيدعلاءالدين ضياحينى قتن سرة             |
| 088   | { æ}                         | شُخ شاه بارك الله چشتى فاروقى قتدسرهٔ    |
| 088   | { m^+r}                      | شیخ زین الدین دا ؤ دشیرازی قدسرهٔ        |
| 089   | {                            | ميرسيدا شرف جها نگيرسمناني قدن سرهٔ      |
| 090   | { ٩٠٠ه }                     | شاه داورا لملك عرف شاه داول قدسرهٔ       |
| 091   | { ۵/۱۲}                      | سيدخمرا كبرسيني قلاسرة                   |
| 091   | { \$\delta\left\)            | حاجى شاەقوام الدين چشتى قد <i>ى سر</i> ۇ |
| 092   | {كالاه                       | خواجه شيخ سراج الدين چشتی قدن سرهٔ       |
| 093   | {۸۱۸ھ }                      | يشخ نورقطب عالم بنگالی قلک مرهٔ          |
| 093   | { ه۸۱۹}                      | يشخ علم الدين چشتی قدر سرهٔ              |
| 094   | { • ^ 1 ^ 4 }                | سیداحمه بخاری مرتضی آبادی قدس رهٔ        |
| 094   | { and}                       | سيد سكندر بن سيد سعود ترمذي قدل سرهٔ     |
| 096   | { and}                       | سيدخميني كيسودراز قدن سرهٔ               |
| 098   | { •}                         | با باشاه كوچك ولى قدّى سرة               |
| 098   | {۸۲۸ مع                      | سيدحمدا صغرسيني قدن سرهٔ                 |
| 099   | { &ATO}                      | مولا نا فقیه علی مخدوم مهائی قدن سرهٔ    |
|       |                              | •                                        |

| (35) |                                         | 0 بسركاتُ الاوليساء                      |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 100  | {                                       | يشخ نظام الدين ادريس يني قدن سرهٔ        |
| 101  | { may}                                  | خواجه مسعود بك چشتى قدل سرهٔ             |
| 102  | { & A T Z }                             | شيخ احمد عبدالحق ردولوي قدن سرهٔ         |
| 102  | { \$\nu \chi \chi \chi \}               | مخدوم شخ سارنگ چشتی قدں سرۂ              |
| 103  | { ~ ^ ~ 9 } 6,                          | قاضی شهاب الدین دولت آبا دی قدس          |
| 104  | { \$\nu\name{n}\name{9}                 | سنتنج احمه كهثومغربي قتل سرة             |
| 106  | { & M M 9}                              | غوث الوركي فقيه حسن قدّل سرهٔ            |
| 106  | {                                       | شاه جوسی چشتی ق <i>تن سر</i> هٔ          |
| 107  | { &}                                    | شاه موسیٰ قدی سرهٔ                       |
| 108  | {                                       | يشخ نصيرالدين جمال سهرور دى قدّن سرهٔ    |
| 108  | { <b>&amp;</b> A&r}                     | شيخ شبلي قدس سرهٔ                        |
| 109  | { mar}                                  | شاەموسیٰ سہاگ قتن سرۂ                    |
| 110  | {۵۸۵۳}                                  | ڭ بېرام <sup>چى</sup> تى ق <i>ىلىر</i> ۇ |
| 110  | { #404}                                 | قطب عالم بخاري قدّن سرهٔ                 |
| 111  | { ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | شاه چن <b>داسین</b> ق <i>دن سر</i> هٔ    |
| 111  | { ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | شنخ جمال اولياقدن سرهٔ                   |
| 112  | { & 109}                                | خواجه شيخ عارف چشتی قد <i>ن سر</i> هٔ    |
| 112  | { & A L • }                             | شخ محمه مينا چشتى قدن سرهٔ               |
| 113  | { &AZI}                                 | شاە با بوچش <i>ق قەل</i> ىرۇ             |
| 114  | { & A ∠ r }                             | سيدعثان شمع برباني قدن سرهٔ              |

| (36) |             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                  |
|------|-------------|---------------------------------------|
| 114  | { & A ∠ Y}  | شاه صدرالدين چشتى قدن سرهٔ            |
| 115  | { • ^ ^ •   | مخدوم شاه عالم بخارى قدسرهٔ           |
| 116  | {۵۸۸۱       | شاەنعمان چىشى قىيسرۇ                  |
| 117  | { & AAT}    | شُخْ حسن مجمه چشتی قدل سرهٔ           |
| 118  | { • ^ ^ "}  | شاه نظام الدين قتن سرهٔ               |
| 119  | { & A 9 + } | شخ عبدالله شطاري قدن سرهٔ             |
| 120  | { & A9r}    | سيتثس عالم حسيني قدن سرؤ              |
| 120  | { \$\nu\90} | سيدغياث الدين قادري ق <i>دن سر</i> هٔ |
|      | يس صدى ۽    | ָרֶ ני <i>י</i> ץ                     |
| 121  | { •9••}     | يشخ محمودرا جن چشتی قدن سرهٔ          |
| 122  | { •9••}     | يثنخ مجمد مصباح العاشقين چشتى قلىسرؤ  |
| 122  | { @9+۲}     | مخدوم شيخ قاضى شطارى قدس سرهٔ         |
| 122  | { •10 }     | مخدوم شيخ سعد قدّل سرهٔ               |
| 123  | {۱۱۹ه }     | شيخ كن الدين چشتى كان شكر قدر رؤ      |
| 123  | {۱۱۹هر }    | شاه قاذن چشتی ق <i>دن سر</i> هٔ       |
| 124  | { 718@ }    | يشخ عزيز الله متوكل مندوي قدن سرؤ     |
| 125  | { ø}        | يشخ الوجو دقت سرؤ                     |
| 125  | { #917}     | شاه بهاءالدين باجن چشتى قدن رهٔ       |
| 127  | { m91m}     | سيدشاه اسخق قا درى قدّن سرهٔ          |

| (37) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                   |
|------|-----------------|----------------------------------------|
| 127  | { ه۱۵}          | سيدشاهسين خدانماقدن سرهٔ               |
| 128  | { p9r1}         | شیخ بهاءالدین شطاری قدس رهٔ            |
| 129  | { 412}          | شاه بھکاری چشتی قدن سرهٔ               |
| 132  | { @988}         | مخدوم شاه صفی قدل سرهٔ                 |
| 132  | { \$986}        | شَيْخُ ارهن قدن سرهٔ                   |
| 133  | { 2986          | شاەشا مباز قىلىرۇ                      |
| 134  | { =980}         | مخدوم شيخ تثمس الدين ملتانى قدس سرؤ    |
| 134  | { \$980}        | سيدعبدالو ہاب قادري قدن سرهٔ           |
| 135  | { 2980}         | شَیْخ جلال قا دری قدس رهٔ              |
| 136  | { •996          | شيخ خانو گواليري قدسرهٔ                |
| 137  | { @9 PO}        | شخ جمال الدين جمن چشتى قتى سرۇ         |
| 137  | { 298r}         | سيدسين پائی مناری قدس رهٔ              |
| 138  | { ש٩٣٢}         | شيخ الفتح مرمست قلك سره                |
| 138  | { \$980}        | مثیخ عبدالقدوس گنگوہی قد <i>ی سر</i> ۂ |
| 139  | { 401}          | شاه جلال قلصرهٔ                        |
| 140  | { \$90m}        | شخ چندن چشتی متن سرهٔ                  |
| 141  | { <b>690</b> m} | سيدإبراميم امرجي قتل سرهٔ              |
| 141  | { 2900}         | مخدوم علاء الدين بر ہان گگرى قدّن سرهٔ |
| 142  | { #964}         | شيخ حميد ظهورها جي حضور قدل سرهٔ       |
| 143  | { 6401}         | يشخ إبرابيم كلهوار سندهى قدن سرؤ       |

| (38) |                                                | 0 بسر كاتُ الاوليساء                      |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 143  | { \$\pi 904}                                   | ملاشُخُ امان الله پانی پِی قدسرهٔ         |
| 144  | { \$901}                                       | شاه منصور مجذوب قتل سرهٔ                  |
| 145  | { 🗷                                            | يشخ نعمت الله قل سرهٔ                     |
| 146  | { 246 }                                        | شُخُ احمر چشتی قتل سرهٔ                   |
| 147  | { #979}                                        | شاه پیرجیوشطاری قدن سرهٔ                  |
| 147  | { \$949}                                       | سيدكمال الدين قتن سرهٔ                    |
| 148  | { \$94.                                        | سيدمحمة غوث كواليرى قدن سرهٔ              |
| 149  | { \$94.                                        | مولا ناشخ شكرة من رهٔ                     |
| 150  | { @941}                                        | سيدشاه جمال قادري قدن سرهٔ                |
| 151  | { <b>294</b> r}                                | مخدوم شخ ابراجيم ملتانى قادرى قدسرهٔ      |
| 151  | { \$ 94 }                                      | سيدعبدالقادر شخ سوائي قدن سرهٔ            |
| 152  | { \$\phi 9 \angle \lambda\}                    | مولا ناشخ مبارك سندهى ق <i>ىن س</i> رهٔ   |
| 152  | { 2949}                                        | شيخ شاه سِليم چشتی قدن سرهٔ               |
| 153  | { 491}                                         | شاه كمالكيتطي قديسرؤ                      |
| 154  | { 491}                                         | مخدوم شخ بھکاری قدس رۂ                    |
| 154  | { <b>9</b>                                     | شیخ راج مینی قدن سرهٔ                     |
| 155  | { •}                                           | سيدا براجيم بھكرى قدن سرۂ                 |
| 156  | { 491                                          | سيدشاه عبدالجليل قتن سرؤ                  |
| 156  | { <b>~</b> 9^Y}                                | شُّخُ بِابِا پِيارا چِشْق ق <i>ىل ر</i> ۇ |
| 157  | { <b>/</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / / | سيدا حمد شطاري قدن سرهٔ                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بسر كاتُ الاوليساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| { ∞9∧∠}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شیخ و لی محمد شطاری قدن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| { @919}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شيخ جلال تفاعيسري قدن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| { 🗷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يثنخ منصور عارف قتل سرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| { \$989}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يشخ صدرالدين ذ اكرةين رؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| { <b>ø</b> }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ميان سيدغياث الدين قتن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| { \$989}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قاضى ضياءالدين عرف قاضى جياقد سرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| { 299*}6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شیخ شرف الدین زنده دل شطاری قدس سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| { <b>~99r</b> }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاه عبدالحكيم قتاسرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| { •99"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يثنخ الهدابية قدسرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| { @99"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شيخ ودودالله شطاري قدن سرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| { @99"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاه شكرمحمه عارف بالله قتن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| { <b>299</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیخ راج محمد شطاری قدن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| { \$994}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شیخ نظام الدین نارنو لی قدر سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| { 2991}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاه و جیهالدین علوی گجراتی قدس رهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| { 2999}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدالكبيرالشريف شنخ العيدروس قدن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| { 2999}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدعبدالصمدخدانماقدس رؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هوی <i>ن صد</i> ی یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا گ <b>يا</b> ر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| { \( \rightarrow \) \( \rightar | سيدشاه جمال البحرمعثوق ربانى قدسرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| { @ ***}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدشاه اساعيل قا درى نيلورى قدن سرهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| {۵۱۰۰۵}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ملك شيرخلوتى قدس رهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | { \( \phi \)  \{ \phi \)  \{ \phi \)  \{ \phi \)    \{ \phi \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \qu |

| (40) |             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                      |
|------|-------------|-------------------------------------------|
| 170  | { @1**4}    | <br>سیدعبدالحلیم قا دری قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 171  | {   •   •   | شيخ حميد قا درى قدن سرهٔ                  |
| 172  | رة (١٢٠١ه } | خواجه محمر باقی بالله نقشبندی د ہلوی قدس  |
| 173  | { @1+10}    | خواجه دا تانقش بندى قدس رهٔ               |
| 174  | { 21+12}    | شاه سيد صبغة الله بحرر وجي قدل سرهٔ       |
| 175  | {۵۱۰۱۵}     | شاه بر ہان الدین قا دری ق <i>دں سر</i> هٔ |
| 176  | {۲۱۰۱ع }    | خواجه محمد و مدار قدل سرهٔ                |
| 177  | { 1014      | شاه عبدالله يني علوم قدن سرهٔ             |
| 178  | { @1+11}    | شیخ لطف الله قا دری قدن سرهٔ              |
| 178  | { 61.474}   | سيدعبدالرحمن قتل سرهٔ                     |
| 179  | { m1+r9}    | شاه محمد بن فضل الله قدّ سرهٔ             |
| 181  | { #}        | شاه جلال گنج رواں قدن سرهٔ                |
| 181  | {۱۴۱ه }     | شاه علاءالحق قا دری ق <i>دن سر</i> هٔ     |
| 182  | {۱۰۱۰ام }   | شيخ عيسلى جندالله شطاري قدن سرهٔ          |
| 182  | { 31.444}   | شاه قاسم قا دری ق <i>دن سر</i> هٔ         |
| 183  | { 🗷         | شيخ عطا محميني برقعه بوش قدل سرهٔ         |
| 183  | { @1+88}    | شاه عتیق الله قا دری قدن سرهٔ             |
| 184  | { 41414}    | شخ محمه چشتی قدرسرهٔ                      |
| 185  | {امماني     | مولا ناحبيب الله صبغة اللهي قدن سرهٔ      |
| 186  | { 67016     | ميرال شاه ابوالحن قا درى قدن سرهٔ         |

| (41) |                 | بسر كاتُ الاوليساء                                    |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 186  | { @1000}        | شاه مرتضی تینی علوم قدن سرهٔ                          |
| 187  | ر<br>اعم، ۱۰ م  | شاہ جمال اُولیا قد <i>ی س</i> رۂ                      |
| 188  | { \$1.674}      | سيدشاه عبداللطيف لا أبالى ق <i>تن سر</i> هٔ           |
| 189  | {ك١٠٣٤}         | شخ مبارك چشتى قتى سرهٔ                                |
| 190  | { p1+1~q}       | سيدشاه محمرصا دق حيني سرمت قدن سرهٔ                   |
| 191  | {اه٠ام }        | ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدن سرهٔ                 |
| 193  | {۴۵۰ام }        | شاه مصطفے قا دری قدس سرهٔ                             |
| 194  | { ra+l@ }       | شاه ہاشم حبینی علوی قدن سرۂ                           |
| 196  | { ra•la }       | سيدمجر ميران قادري ق <i>دن بر</i> هٔ                  |
| 196  | { 20+02}        | سيدجعفرسقاف قتل سرؤ                                   |
| 197  | { \$\nu\}       | شاه محمد صا دق چشتی گنگو ہی قدی سر هٔ                 |
| 198  | { \$\nu\$1.0\$} | سيدشاه اوليا سلطان الفقرا قتن سرهٔ                    |
| 199  | { •}            | شاه مرتضی قا دری قدی سرهٔ                             |
| 199  | { •}            | ابوالبركات شاه حا فظ <sup>حش</sup> ى ق <i>ىل سر</i> ۇ |
| 200  | { @1•4•}        | فينخ عبداللطيف قتل سرهٔ                               |
| 200  | {الا•اط }       | ميرسيدا بوالعلاقتن سرؤ                                |
| 202  | {الا•اط }       | يشخ عبدالصمد كنعانى قدسره                             |
| 203  | { •}            | شاه خاکسارقتن سرهٔ                                    |
| 203  | { \$\nu\$1+0\$} | قاضى <i>سىد محر ع</i> لى ق <i>ىن س</i> رۇ             |
| 204  | { اھ }          | ميرمحي الدين حيني خدانماقدن سرؤ                       |

| (42) |                                                       | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                   |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 205  | {اك*اھ }                                              | ميرسيدمحمه كاليوى قدن سرهٔ                             |
| 206  | { 21+40}                                              | شاه دوله دريا ئی ق <i>دن س</i> رهٔ                     |
| 206  | { • }                                                 | سيدا بوبكر با فقيه قلك سرهٔ                            |
| 207  | { 21.40}                                              | سيدعبدالمجيدقا دري قدن سرؤ                             |
| 207  | { 61.7}                                               | سيد ملك شين قادري قدن سرهٔ                             |
| 208  | { 67.49}                                              | شيخ حبيب بُغيري قدّل سرهٔ                              |
| 209  | { ۱۰۸۰ ام }                                           | شاه ميرانجي شمس العشاق يجا پوري قدس أ                  |
| 209  | {\$\psi\r\}                                           | شاه فتح محم <i>ر محدث بر</i> ہان پوری ق <i>دس ر</i> هٔ |
| 210  | { m1•Am}                                              | شاه بربان راز إله بربانپوری قدسرهٔ                     |
| 211  | { \$\pi\^\}                                           | شاه بر ہان حسینی قد <i>ن س</i> رهٔ                     |
| 211  | { \$\pi \cdot \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi \chi | سيدمحمه مدرس قتل سرهٔ                                  |
| 212  | { \$\pi\^\chi^\}                                      | ميرسيدكالپوى قدسرهٔ                                    |
| 213  | {۵۱۰۸۵}                                               | خواجهامين الدين اعلى قدن سرهٔ                          |
| 214  | { ۵۱۰۸۲}                                              | سيدالحل قادرى قدن سرهٔ                                 |
| 214  | { ۱۰۸۸}                                               | سيد محمه عرف شاه حضرت مسينى قد <i>ن س</i> رهٔ          |
| 215  | { ۱۰۹۲}                                               | شاه خادم محمر قتل سرهٔ                                 |
| 215  | {۵۱۰۹۵}                                               | شُخْ دا وُ د <sup>چ</sup> شتی ق <i>ت</i> ل سرهٔ        |
| 217  | { #}                                                  | شاه ہاشم عرف خداوند ہادی قدن سرهٔ                      |
| 217  | { #}                                                  | شاه ابوالحن حيدر ثانى ق <i>دس ر</i> ۀ                  |
| 218  | {۱۰۹۸}                                                | مولا ناعبدالله چشتی بر ہانپوری قد <i>س ر</i> هٔ        |

| <u>(43)</u> |             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                          |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 218         | { 🗷 }       | شاه بريان الدين جانم قدن سرهٔ                 |
| 219         | { n+9A}     | يشخ سيف الدين جامعي قدن سرؤ                   |
| 219         | { •}        | مخدوم شخ سراح قدس رهٔ                         |
| 220         | { • }       | شاه معصوم قتل سرهٔ                            |
| 220         | { • }       | شاه را جوسینی قد <i>ی سر</i> هٔ               |
| 221         | { 🗷 }       | شاەنوررمزالبى قەيسرۇ                          |
| 221         | { • }       | سيدشاه ضياءالدين بيابانى قدس سرهٔ             |
| 222         | { 🗷 }       | شاه على عرف سائكرى سلطان قتل سرهٔ             |
| 222         | { •}        | شاه میران <sup>حسین</sup> ی ق <i>دن س</i> رهٔ |
| 223         | {@1+9A}     | شاه عبدالله فاروقی سېرور دی قدی سرهٔ          |
| 223         | {01.99}     | شاہ پیرمحرسلونے قتل سرۂ                       |
|             | بویں صدی یا | ָּרָיָר <sup>ָ</sup>                          |
| 223         | [۱۰۱۱م }    | اميرنو رالعلا ابوالعلائي قدن سرهٔ             |
| 224         | {۱۰۱۱ه }    | شاه نعيم الله قتل سرهٔ                        |
| 225         | [۱۰۱۱ھ }    | سيد سعد الله محدث بورني قدل سرهٔ              |
| 225         | {۲۰۱۱ه }    | سيددوست محمرا بوالعلائي قدي سرهٔ              |
| 226         | ؤ {٣٠ااھ }  | شيخ حاجي محمد مشهور بنوشاه ستنج بخش قدن سرأ   |
| 226         | {۳۱۱ه}      | سيرشن رسول نما قد <i>ن سر</i> هٔ              |
| 227         | {۱۱۰۳}      | سيدشاه نورمحمه حمامي قتن سرهٔ                 |
| 228         | {۲٠١١ه }    | ميرمحمه افضل خدانما قدى سرؤ                   |
|             |             |                                               |

| (44) |                                 | 0 بسر كاتُ الاو ليساء                   |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 228  | { \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) | سيدسيف اللدرفاعي قدسرة                  |
| 229  | { •}                            | شاه يتيم قتل سرهٔ                       |
| 229  | {۸•۱۱ه }                        | خواجه محمر وفااورنگ آبادی قدن سرهٔ      |
| 230  | { @11•9}                        | سيداحمه تجراتى خدانما شطاري قدي سرؤ     |
| 230  | { ۱۱۱م }                        | شاەسعىدىلنگ پوش قىن سرۇ                 |
| 231  | {ااااه }                        | سيدعبدالملك شاه قادري قدن سرهٔ          |
| 232  | {ااااه }                        | سيدشاه فضل الله كاليوى قدن سرهٔ         |
| 233  | { @1110}                        | سيدشاه طا هرقا دري قد <i>ن س</i> رهٔ    |
| 234  | {٢١١١ه }                        | شاه ابوالمعالى قدن سرهٔ                 |
| 235  | {\\2\ \ \alpha\}                | سيدشاه عنايت الله نقش بندى قدن سرهٔ     |
| 235  | {۱۱۱۹}                          | شيخ منتبب الدين قا درى قدّن سرهٔ        |
| 236  | ؤ (۱۱۲۰) ﴿                      | سيدعبدالرحن عرف ميال صاحب قلن سر        |
| 237  | { ٦٦١١ه                         | خواجه شخ يحيل مدنى چشتى قدن سرهٔ        |
| 237  | { ه۱۱۱ه                         | شاه عارف معمر قتل سرهٔ                  |
| 238  | { ه۱۱۱ه }                       | شاه محمد فرېا دا بوالعلائی قدن سرهٔ     |
| 239  | {۲۱۱۱ه }                        | قا درلنگه صاحب کوتال قتی سرهٔ           |
| 240  | {۲۱۱۱ه }                        | شاه مسافراورنگ آبادی قدن سرهٔ           |
| 241  | { االع }                        | سيداسداللدا بوالعلائي قدن سرهٔ          |
| 241  | { æ}                            | مير محر نعمان نقشبندى قدن سرهٔ          |
| 242  | { æ}                            | شيخ ابوالمظفر صوفى بر ما نپورى قدن سرهٔ |
|      |                                 |                                         |

| _****       |            | <u></u>                                            |
|-------------|------------|----------------------------------------------------|
| <u>(45)</u> |            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                               |
| 242         | {\pi}      | خواجه محمد باشم قلك سرة                            |
| 243         | { #III#}   | ٹیپواُ ولیاقد سرۂ                                  |
| 244         | {۳۱۱ه }    | شاه فتح محمر قا دری کرا نوی قدن سرهٔ               |
| 244         | { #III#}   | سيدمجمة ضن خدا نواز سنتأكش قلن سرهٔ                |
| 245         | {الاالع}   | سيدميرال شاه بھيك چشتى قدن سرهٔ                    |
| 246         | { 51150}   | سيدنورمحمه بدايونى قدس سرهٔ                        |
| 247         | {۲۳۱۱ه}    | شاه عبدالرزاق بانسوى قادرى قدسرهٔ                  |
| 249         | {\pi  my}  | شاه نورالله قتن سرهٔ                               |
| 249         | { ۱۱۳۲}    | شیخ کلیم الله جهان آبادی ق <i>دن سر</i> هٔ         |
| 251         | رة (۲۳۲ اه | شیخ نظام الدین چشتی اورنگ آبا دی ق <i>دی</i>       |
| 252         | { miler }  | سيدشاه بركت الله مار هروى قدن سرهٔ                 |
| 253         | { #}       | سيدشاه بوسف قتل سرهٔ                               |
| 254         | { שוווש }  | سيدشاه نورشكر كوشى قتن سرة                         |
| 254         | { שוות }   | حا فظ محم <sup>مح</sup> ن مجد دی قد <i>ی سر</i> هٔ |
| 255         | {۱۱۳۸}     | سيدشاه نورالدين ابوالعلائي قدسرهٔ                  |
| 255         | {اداام }   | شاه مین احمه شطاری قدن سرهٔ                        |
| 255         | {۱۵۲ه }    | يثخ پيرمحمه المشهورسج يار قلاسرهٔ                  |
| 256         | {۱۵۲ه      | شاه درولیش محی الدین قدں سرۂ                       |
| 257         | { @1100}   | سيدشهاب الدين قادري قدن سرهٔ                       |
| 258         | {۱۲۱۱ه }   | سيدمحمرشاه دوله بربانپوري قدن سرهٔ                 |

| (46) |          | 0 بسر كاتُ الاوليساء                     |
|------|----------|------------------------------------------|
| 259  | (۱۱۲۳ ع  | <br>شخ نورالحق ابوالعلائی قل سرهٔ        |
| 260  | { #IIY#} | سید پیرمحمد شطاری قدن سرهٔ               |
| 261  | { ۱۱۲۳ } | شاه محمه شريف چشتی قدن سرهٔ              |
| 261  | { ۱۱۲۴}  | سيدشاه آل محمد مار هروي قدن سرهٔ         |
| 262  | {۵۲۱۱ه } | شنخ محمد راوي قدن سرهٔ                   |
| 263  | {۵۲۱۱ه } | سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ                   |
| 263  | {۲۲۱۱ه } | مولانا محمدوارث رسول نماقد سرهٔ          |
| 264  | { ۱۱۲۹}  | سيدمحمه ثانى قدس مرهٔ                    |
| 265  | { ۱۱۲۹}  | سيد كريم الدين شهيد را پځو ري قدن سرهٔ   |
| 265  | [1211]   | سيديليين غريب النواز قادري قدسره         |
| 266  | {۱۱۵۲}   | سيدا بوالحن نقوى قربى قدسره              |
| 266  | { 61168} | شاه محموداورنگ آبادی قدن سرهٔ            |
| 267  | { ااط }  | شاه على خهرى قدن سرهٔ                    |
| 268  | {الا     | سيدشاه محفوظ قا درى قدّن سرهٔ            |
| 268  | {٢١١٤ }  | سيدائحق عبدالو ہاب گجراتی قدس رہ         |
| 269  | {٢١١٤ }  | سيدشاه غلام حسن قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 269  | {٩كااھ } | سيدمحمه شطاري قدسره                      |
| 270  | { هـ١١١ه | پیر با دشاه صاحب ق <i>تل سرهٔ</i>        |
| 270  | { &}     | شاه احمد اسدالله قتن سرهٔ                |
| 271  | {۵۱۱۱۵}  | خواجه ضياءاللانقش بندى قدن سرؤ           |

| (47) |                     | 0 بسر كاتُ الاوليساء                            |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 272  | {ه۱۱۸۵}             | سيدشاه سكين قدنسرهٔ                             |
| 272  | (۱۱۸۵ ع             | صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدں سرۂ              |
| 274  | { 🗷                 | شاهسين مست قتل سرهٔ                             |
| 274  | { ه۱۱۸۵}            | سیدشاه دهولن قا دری ق <i>دس ر</i> هٔ            |
| 275  | { \r\  \d           | شاه لطف الله <sup>چش</sup> تی ق <i>تل سر</i> هٔ |
| 275  | {۱۱۹۳}              | مولا ناسيدشاه قمرالدين قدن سرؤ                  |
| 276  | {۱۹۳ه               | شاه صبغة الله حسيني ثاني قتك سرهٔ               |
| 277  | { ۱۱۹۳}             | سيدعبداللطيف قادري قدن سرؤ                      |
| 277  | { @1190}            | خواجه رحمت الله قدن سرة                         |
| 278  | { 61190}            | مرزامظهرجانِ جاناں شهید قل سرهٔ                 |
| 280  | (۱۹۵ه ع             | مولوي شاه رفيع الدين قندهاري قديسرهٔ            |
| 280  | { \$\ng{\pi \left\} | مولوي احمد الله مجد دي قدن سرة                  |
| 281  | {۱۹۹۱ه }            | سيدنورالله اسطق قادري قدسره                     |
| 282  | {۱۹۹اه }            | مولا نافخرالدين چشتى قدن سرهٔ                   |
|      | وي صدى ؟            | ר "ב",                                          |
| 283  | { @15.5}            | شاه غلام احركمل پوش قدن سرهٔ                    |
| 283  | {۳۰اه }             | خواجه محمد داراب بربان پوري قدن سرهٔ            |
| 284  | {۳۰۲۱ه              | مولوی خیرالدین محدث سورتی قدس رهٔ               |
| 285  | { ه۱۲۰۳}            | خواجه شاه محمر مرادچشتی قدن سرهٔ                |

| (48) |                  | 0 بسر كاتُ الاوليساء                              |
|------|------------------|---------------------------------------------------|
| 285  | { @IT+T}         | <br>شاەركن الدين عشق ابوالعلا كى قد <i>ن س</i> رۇ |
| 286  | { &   r +   r    | مولوي شاه عبدالقا در فخري قدن سرهٔ                |
| 287  | {۵۱۲۰۵}          | شاه محمه فاضل قا درى قدن سرهٔ                     |
| 288  | { @IT+0}         | شاەاسداللەشطارى ق <i>ىن س</i> رۇ                  |
| 289  | { @IT+0}         | شیخ نورمحمه چشتی مهار دی قدن سرهٔ                 |
| 289  | { @IT+4}         | حافظ سيدغلام سرور قتل سرهٔ                        |
| 290  | { ø1r+9}         | سيدشاه انواراً لله قادري قدي سرهٔ                 |
| 291  | {۱۲۱۰}           | شاه سيدغلام سين چشتى قدن سرهٔ                     |
| 291  | { ۱۲۱۰}          | شاه نديم قدن سرهٔ                                 |
| 292  | {۱۲۱۰}           | سيدعلى رمزالهي قتن سرؤ                            |
| 293  | { mITIM          | صوفی محمد دائم ابوالعلائی قدن سرهٔ                |
| 294  | { @ITIQ}         | سيدشاه موىيٰ قادرى قدسرهٔ                         |
| 295  | { ا۲۱۲ه }        | مولا ناسيدحسن رضا ابوالعلا ئي قدن سرهٔ            |
| 296  | {١٢١٦ه           | قاضى ثناءالله يانى پتى ق <i>دن سر</i> ۇ           |
| 297  | {١٢١٦ه           | سیدشاه قاسم قا دری ق <i>دن سر</i> هٔ              |
| 297  | { \( \sim \)     | قطب شاه قا دری قد <i>ن</i> سرهٔ                   |
| 298  | { 61719}         | پیر با دشاه قدن سرهٔ                              |
| 299  | { @1719}         | سيدشاه محمد يوسف باعلوي قدسره                     |
| 299  | { <b>DITT•</b> } | صادق على شاە ق <i>ىن س</i> رۇ                     |
| 300  | {۱۲۲۰}           | سيدغلام محى الدين قا درى قدن سرهٔ                 |

| (49) |                | بسر كاتُ الاوليساء                             |
|------|----------------|------------------------------------------------|
| 301  | { <sub>@</sub> | شاه كريم عطا چشتى قتل رهٔ                      |
| 301  | { =            | سيدمحي الدين قتل سرهٔ                          |
| 302  | { שודר"}       | مخدوم شاهسن علی قتل سرهٔ                       |
| 302  | { #ITTO}       | مخدوم شاهبین علی قدن سرهٔ                      |
| 303  | { @ITT9}       | خواجه قاضى محمه عاقل چشتى قدن سرهٔ             |
| 303  | { ۵۱۲۲۹}       | خواجه شاه محمر محمود چشتی قتل سرهٔ             |
| 304  | { שודדן        | سيدمجمه ثالث قتل سرهٔ                          |
| 305  | { pirmm}       | شاه عبدالرطن قا درى شميرى قدن سرهٔ             |
| 306  | { &1500}       | سيدشاه حمزه مار هروي قدن سرهٔ                  |
| 306  | { &ITTA }      | صوفی احمه الله ابوالعلائی قدس رهٔ              |
| 307  | { الم }        | خواجه حا فظ سيد محميني قدّل سرهٔ               |
| 308  | { @IFF+}       | شاه عبدالله عرف غلام على قشبندى قدن سرهٔ       |
| 308  | { ۱۲۲۰ }       | مولوی شاه محمد رمضان مهمی قدس رهٔ              |
| 309  | {۱۲۲۱ع         | مولا ناغلام ترضٰی زبیری قدّن سرهٔ              |
| 310  | {۱۲۲۱ع         | سيدشاه سلطان احمرا بوالعلائي قدسرهٔ            |
| 311  | {۱۲۲۱ھ }       | مولوی سی <b>ر</b> نور قا دری ق <i>دن س</i> رهٔ |
| 311  | { שודרד }      | خواجه گل محمر چشتی احمہ پوری قدی سرۂ           |
| 312  | { שודרד }      | سيدشاه ابوالحن قا درى قدن سرهٔ                 |
| 313  | { @1880}       | مولا ناعبدالرمن چشتی کھنوی قد <i>ن ب</i> رهٔ   |
| 314  | { rn11@ }      | شيخ طدا شطاري قدن سرهٔ                         |

| (50) |                    | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                    |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 314  | { @1872}           | حا فظ موی <sup>ل چش</sup> ق مانک پوری قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 315  | { @150+}           | سيدقطب الا مام گيلا نی قدس رهٔ                          |
| 316  | { = 150+}          | سيدشاه نيازاحمه چشتى قتدسرؤ                             |
| 317  | { <b>_</b> 110+}   | شاه ابوسعيدمجد دي د ملوي قدن سرهٔ                       |
| 318  | { الاتاام }        | شاه محمه آ فاق <i>فقش بندی قدس ر</i> هٔ                 |
| 319  | { ا۱۲۵ }           | سيدعبدالرحمن قادري قدسره                                |
| 319  | { 21101}           | مولوي عبدالله قتل سرهٔ                                  |
| 320  | { 21107 }          | صوفی لقبیت اللّدا بوالعلائی قدّسرهٔ                     |
| 321  | { = 150 m}         | شاه رۇف اختىش بىندى قەئەسرۇ                             |
| 322  | { ۱۲۵۳ }           | خواجه الله بخش سنامی چشتی قدن سرهٔ                      |
| 322  | {۵۱۲۵۵}            | مولوى احرمعروف بهسيدميال قتل مرهٔ                       |
| 323  | {۵۱۲۵۵}            | سيدشاه قمرالدين سين ابوالعلائي قدن سرهٔ                 |
| 324  | {۵۱۲۵۵}            | سيدشاه محمدغوث قتل سرهٔ                                 |
| 325  | {ک۱۲۵ک             | خواجه نذرشين شاه قدّن سرهٔ                              |
| 325  | {۵۱۲۵۸}            | سيدغلام على شا ەقد <i>ك سر</i> ۇ                        |
| 326  | { ه۱۲۵۹ }          | میاں جی نور محمہ چشتی جھنجا نوی قدس رہ                  |
| 326  | {۲۲۲اھ }           | سيدعلى محمد ثانى قدس سره                                |
| 327  | { mryr }           | خواجه محمرشاه بارياب چشتی قدن سرهٔ                      |
| 328  | { لالا ال          | آ دم شاه چشتی قل <i>ی سر</i> هٔ                         |
| 328  | { \dolumber 1714 } | خواجه محمر سليمان چشتى قدن سرهٔ                         |

| (51) |                             | 0 بسر كاتُ الاوليساء                        |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 329  | { mITL+}                    | شاە سعداللەنقش بندى مجد دى ق <i>ىن س</i> رۇ |
| 330  | {اكاام }                    | صوفی دلا ورعلی شاه ابوالعلائی قدّی سرهٔ     |
| 332  | {الـ۱۲ه                     | شاه احرسعيد مجد دي قدن سرهٔ                 |
| 332  | { \( \sigma \) \( \sigma \) | شاەترابىلى قىيسرۇ                           |
| 333  | { ۲۷۱ه }                    | سيدعبدالله يني قدسرهٔ                       |
| 334  | { •}                        | آخوندمولا ناحا فظامحمة عمر قلاسرة           |
| 334  | { • ١٢٨ • }                 | محمدامام الدين شوقى چشتى قتدسرهٔ            |
| 335  | { @IFA+}                    | عبدالصمذقش بندى قدسرهٔ                      |
| 336  | {۱۲۸۱ م }                   | مولوي شاه سلامت الله بدا يوني قدس رهٔ       |
| 337  | { @ITAI}                    | مير محمد حيات مدراي قتل مرهٔ                |
| 337  | { DITAT }                   | خواجه امامعلى چشتى صابرى جھجوى قدى سرۇ      |
| 338  | { ۱۲۸۳ ع                    | حاجی دوست محمر قنرهاری قد <i>ن سر</i> هٔ    |
| 339  | { MINA }                    | همدال شاه مجذوب قلن سرهٔ                    |
| 340  | { \$\notine{\tau\}          | مولوى عبدالرشيد نقشبندى قدس سرهٔ            |
| 340  | { 61849}                    | مولا ناشاه سيدمحي الدين ويلوري قدّن سرهٔ    |
| 341  | { 611/4}                    | مولانافضل رسول قادري بدايوني قدس رهٔ        |
| 342  | {۱۲۹۵                       | خواجه ناصرالدين سنامي چشتى قديسرؤ           |
| 343  | { \( \mu\)                  | آخوندحا فظ عبدالعزيز د ہلوي قدن سرهٔ        |
| 344  | {۱۲۹۵ }                     | سيدغوث على شاه قلندر قا درى قدس ره          |
| 345  | { pir9A}                    | مولوی میرا شرف علی نقشبندی قدن سرهٔ         |

#### <u>ڐٟڿۅڔؠۅڽڞۘڔؽڐ</u>

| {*۱۳۰۰}   | مولویشمس الدین چشتی سیالوی قدس رهٔ         |
|-----------|--------------------------------------------|
|           | * *                                        |
| [۱۳۰۹]    | سيدشاه بر ہان الدين چشتی ق <i>دن س</i> رهٔ |
| { •}      | سيدعطاسين ابوالعلائي قدن سرؤ               |
| { #ITIT}  | شاه فضل رحن نقشبندی مجددی قدس رهٔ          |
| { nmin }  | مولوی محرعثان تش بندی قدس رهٔ              |
| { mimia } | مسكيين شافقش بندى قدسره                    |
| { @1112}  | حاجى حافظ شاه إمداد الله تقانوي قدسرهٔ     |
| {٨١٣١٨}   | خواجه سيدلطف على مودودي چشتى قتل سرؤ       |
| {۱۳۱۹}    | خواجه الله بخش تونسوي قدن سرهٔ             |
| { @1819}  | مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدسره       |
| { @ITTY } | مولاناشاه مجشين الأآبادي قدن رهٔ           |
|           | خاتمة الطبع                                |
| (Alphabet | الف بائی فہرست (tical Index                |
|           | لحه فكربيه، پيغام رفاعي مشن لأز: ابورِ ف   |
| _ ـ       | مرتب كتاب كى كچى مطبوعه كتب كا تعارف       |
|           | الاساه الله الاساه الله الاساه الله الله   |



#### C.C.

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

حمد وسپاس اُس خالق بے ہمتا کو سزاوار ہے کہ جس نے کرامات اولیا پر درست عقیدہ رکھنے کو اہل اسلام کا جزوا بمان تھہرایا۔اور اس طا کفہ علیہ عالیہ سے خوارقِ عادات کے ظہور کولوگوں کے دلوں کے شکوک وشبہات کا دافع کیا۔اس گروواہل اللہ سے اخلاصِ دلی کے ساتھ خوش اِعقادی رکھنے کے سبب ایک جماعت کے دلوں کو دین کی روشنائی سے مالا مال کر دیا اور دوسری جماعت کو اس طاکفہ جنداللہ کی کرامت وولایت سے اِنکار کی شامت کے باعث شقاوت و بریختی کے گرھے میں پھینک دیا۔

درودِنامحدوداس نیراعظم سپررسالت پرکه آجرام ولایت اُس کے مستقادات خطوط کی ایک شعاع ہے اور حضیض نقطہ ناسوت تا اوج عالم ملکوت اُس کے نقش آئینہ قدرت کے عدم اور وجود کا طلوع و ارتفاع ہے۔ فعلیه و علیٰ آله و اُصحابه و علمائه و اُولیائه و علیٰ سائر المؤمنین اُجمعین .

ا ما بعد! -الراجی الی رحمة الله الصمد فقیر حقیر سیدامام الدین احمد بن مولا نامفتی سید عبدالفتاح المشهو رمولوی سیدا شرف علی بن سیدشاه عبدالله حسینی نقوی حنفی قادری چشتی گلشن آبادی عفی الله عنهم -اذکار اہل الله کے شائقین اور احوال اولیاء الله کے مشافین کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ اکثر اولیاؤں کے تذکرے میری نظر سے گزرے ؛ مگر اُن میں ملک دکن وکوکن اور گجرات وغیرہ کے ہزرگوں کے حالات بہت کم نظر آئے۔

مدت سے لوگ اِس کے طالب اور آرز ومند تھے کہ دکن وکوکن اور گجرات وغیرہ

کے بزرگانِ دین متقدمین اور اولیا ہے واصلین متأخرین کے اُحوال ایک جگہ تحریر ہوں؛ چنانچہ بید فقیر کئی سال سے اس کی کوشش اور جبتو میں تھا کہ بزرگوں کی بیہ خدمت میرے ہاتھ لگ جائے اور شب وروز اسی فکر میں رہتا کہ اس کام کا اِستکمال واِختنام کیوں کر ہوتا ہے!۔

الحمد للد کہ ان دنوں بعون افضالِ ایز دی وبالطاف سرمدی اور بزرگوں کی اُرواحِ
پاک کی اِمداد سے میری مراد برآئی اور یہ کتاب ۲۷ ررمضان ۱۳۲۱ھ میں اِختتا م کو پینچی۔
میں اکثر بزرگوں کے ملفوظات و کتب تاریخ وغیرہ میں سے تحریر کرتا تھا اور جہاں جاتا وہاں
کے بزرگوں کے حیجے وسندی حالات قلم بند کرتا تھا۔ چندروز میں ایک خزانہ بے بہامیر سے
پاس جمع ہوگیا۔ ہرا یک بزرگ کے حال کو (میں نے) بتر تیب س کھا اور اس کتاب کا نام

" تذکرہ بزرگان دکن الموسوم بہ برکات الا ولیاء کو اللہ ا

حق سجانہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ اس کو قبولیت بخشے اور بزرگوں کو بزرگوں کے حالات سننے اور پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، اور ان بزرگانِ کرام کے طفیل سے میرا، میرے آباؤ اُجداد کا اور میر نے فرزندوں کا خاتمہ بخیر کرے، دین و دنیا میں عزت وراحت نصیب کرے اور آخرت میں اپنے دوستوں کی محبت سے - مَنُ اُحَبَّ قَوُمًا فَهُوَمِنْهُمُ - میراید کی مدعا پورا ہوجائے۔

شنیدم که در روزِ اُمید و بیم بدال رابه نیکال به بخشد کریم

ناظرین سے اُمید ہے کہ اگر کہیں اس میں سہو و خطا دیکھیں، اِصلاح فر ما کیں۔فقط اللہ مصل علی سیدنا محمد و علی اُصحابه و اُولیائه و بارک و سلم اُجمعین .

#### إلتماس

اَذَكَارِ اولیاء الله کے مشاقین پر واضح ہو کہ مؤثر ترین حالات اور افضل ترین عبادات اولیاء الله کے مشاقین پر واضح ہو کہ مؤثر ترین حالات بامشقت وریاضت و استفامت کے مشاہدے سے سالک کے دل میں ایک ہمت ، جرائت ، تمل اور ریاضت پیدا ہوتی ہے بلکہ اُن کے جمال کے معائنہ سے دل کی قساوت و تاریکی زائل ہوتی ہے جبیبا کہ ۔ لا یَشْقی جَلِیْسُهُمْ ۔ آیا ہے ۔ اور اگر کا ملوں اور عارفوں کی صحبت کی دولت میسر نہ ہوتو اس صورت میں اُن کے آخبارات اور حالات پڑھنا، سننا اور اُس کے موافق اُن کی متابعت کرنا و ہی تا شیر رکھتا ہے جیسے صحبت اور عباست میں ۔ بقول بزرگ ۔

آنچه رزمے شوداز پرتو آن قلب سیاه

#### كيميائيت كه در صحبت درويثال است

بلکہ یہ بھی ایک قتم کی صحبت ہے، اور اس سے بے ثار فوا کداور منافع متصور ہیں۔
مناقب وفضائلِ اولیاء اللہ کا سننا اور پڑھنا موجب ازیادِ محبت واعتقاد اور باعث رحمت
وبر کات ہے۔ اولیاء اللہ کا وجود ہر شخص کے واسطے رحمت شامل اور نعمت واصل ہے۔ اور
نعمت عظلی وعطیۂ کبر کی کاشکر ہروقت لازم، اور اُن سے محبت واعتقاد ہردم واجب۔ چنانچہ
ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

آس کے کمال اولیا رانہ شاخت دس نعمت خاص بے بہارانہ شاخت

پس شکرنه کردوحب ایثال نه گزید میدال به یقیس که اوخدار انه شناخت بسر كاتُ الاوليساء

محبوبانِ اللی اور دوستانِ خدا کا ذکر موجبِ نزولِ رحت وبرکت اور سبب وصول قربت ہے۔ عِنْدَ فِر کُوست کواپئے قربت ہے۔ عِنْدَ فِر کُوست کواپئے دوست کا ذکر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بیا یک الی عبادت ہے کہ اس کی جزا قرب رب جلیل ہے۔

نیز جوکوئی اگلے بزرگوں کے فضائل ومنا قب سنتا ہے، ضرور جانتا ہے کہ اس قدر زمانۂ دراز گزرجانے کے باوجوداب تک اُن کا ذکر باقی ہے، جس کا سبب حسن عمل اور نیک اِعتقاد ہے، لہذا وہ جان لیتا ہے کہ حیاتِ ابدی اور سعادتِ از لی حسن عمل میں ہے، اوراس بات کے تصور سے اُس کو بھی حسن عمل اور خیراتِ مبرات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

اس طا کفہ ق آگاہ کا ذکر خیراُن کی خوشنودیِ اَرواح کا سبب ہے۔اس طرح وہ بھی بھکم تَخَلَقُوْ ابِانُحُلاقِ اللّٰه اِس کواُس جہان میں نیکی سے یادکرتے ہیں اور ابوابِ اعانت وإمداداس طالب پر کھولتے ہیں۔اور جوکوئی گزرے ہوؤں کو نیکی سے یادکر تا ہے اس کو بھی اُمیدوار رہنا جا ہیے کہ اس کے گزرنے کے بعداس کا ذکر بھی نیکی سے ہوگا۔

مخدوم بابا فرید گنج شکرقدس سرہ فرماتے ہیں:'جوکوئی اپنے پیرکا ایک ملفوظ لکھتا ہے تو الله تعالی اس کے نامہُ اعمال میں ہزارسال کی عبادت کا ثواب ثبت فرما تا ہے'۔

بس اِس خیال سے اس سرا پاتقھیر نے اُرواح بزرگانِ دین ومشایخین کاملین کی اِمدادواعانت سے بیتذکرہ لکھا، اپنے سفر آخرت کے لیے توشہ تیار کیا، اور اس رباعی کا ورد کرتا ہے \_

یہ نام کا کی موا نامی ہووے پیرائی عیش وشادکا می ہووے از یمن وعنایات بزرگانِ دیں محشر میں مراشقی وحامی ہووے و آخر دعوانا أن الحمد للله ربّ العالمین

# آغا زِ حالاتِ بزرگانِ دين

# شاه دوله رخن ایچ بوری قد*ن سر*هٔ

آپ ساداتِ عظام اور مشاہیر اولیا ہے کرام سے ہیں۔ آپ کا نام سید شاہ عبد الرحمٰن خلف سید حسین مجمود، امام محمد صنیف قبال بن سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی اولا دسے ہیں۔ 19 ھوکا پنزنی سے ہمراہیوں کے ساتھ ملک برار کی طرف آئے۔ اس وقت ملک برار کی سرحد پر وکیدنا می ایک راجہ سلطنت کرتا تھا، جب اس نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی، تو معتقد ہوکر بہت سے تحاکف کی آپ کو پیش کش کیے۔

پھر آپ وہاں سے رخصت ہوکر اپلی پور کے قریب پہنچ۔ راجہ امل کا فروہاں کا حکمران تھا، اور اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، اس نے ایک لشکرعظیم تیار کرکے اُمرااور سرداروں کے ساتھ آپ کی طرف روانہ کیا اور مقام کھرلہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ شاہ دولہ رحمٰن پئی والدہ ملکہ جہاں کی اجازت سے شکر کفار پر حملہ آور ہوئے اور اُن پر فتح پائی۔ جب ایکی بور مہنج تو راجہ امل خود اسے لشکر کے ہمراہ آپ کے مقابل ہوا۔ غرض لشکر حب مراہ آپ کے مقابل ہوا۔ غرض لشکر

جب اللي پور پنچ تو راجه ایل خود اپنے لئکر کے ہمراہ آپ کے مقابل ہوا۔غرض لشکر اسلام نے کفارکوشکست فاش دے کروہاں فتح اسلام کا نشان کھڑ اکردیا۔شاہ دولہ رحمٰن بھی اُسی جگہ شہادت پر فائز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ آپ کے قدوم کی برکت سے اسلام نے ملک برار میں خوب رونق پائی۔ ہزاروں کفارومشرکین آپ کی ذات سے اسلام لائے۔ اارر بیج الاقر ۱۹۹۲ ھیں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کا مزاراتی پور میں ہے۔ آپ کے حالات جہادالرحمٰن میں بخو بی مرقوم ہیں۔

## شخ على راوتى قدس سرهٔ

آپ قد ما ہے اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پاکرتر تی دین محمدی کے واسطے عرب سے ہند کی طرف تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے قصبہ تھر امیں آکر سکونت اختیار کی۔ گاؤسٹگین -جس کی پرستش ہنود کیا کرتے تھے۔ اس سے ہرروز دودھ دو ہے اور پیار کرتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے اُس کا دودھ یا بھی دوسرا کھانانہ کھایا۔

ریاضت وعبادت اور زہدوتقو کی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وہاں کے ہزار ہا مشرک وکا فرآپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی کو دیکھ کرمسلمان ہوئے۔ آپ کے قدوم کی برکت سے تھر ااور اُس کے اُطراف ملک کفرستان میں اسلام نے اپنے قدم جمالیے۔ ہزاروں نے زنارِ کفرکوتو ڈکرخرقہ اسلام زیب تن کیا۔

۲۰۰۰ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ متھر امیں آپ کا مزار ہے <mark>اور وہ گاؤ سک</mark>ین جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھے (وہ بھی ) مزار کے پاس پڑا ہوا ہے۔

### سلطان حاجی ہودچشتی قدس رہ

خلف عوان عبدالله صبوحی ۔ آپ قد ماے اولیا ہے کبار سے ہیں۔خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ تھے۔ ۲۱۲ ھ قصبہ خفور میں بیدا ہوئے اور وہیں نشو ونما پائی ۔ علم ظاہری سے فراغت پانے کے بعد آپ کے اندرعشق اللی پیدا ہوا، مرشد کی تلاش میں نکاے، اورخواجہ ابواحمہ چشتی کی خدمت میں رہ کر ریاضت وجاہدہ کیا۔

تکیل سلوک اور مراتب طے کرنے کے بعد اپنے پیرومرشد کی اجازت سے راہی ہندوستان ہوئے۔ آپ راجہ رائے کرن کے زمانے میں دوسومر بدوں کے ہمراہ دین اسلام کی تروی کے واسطے آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے شہر نہروالہ عرف پیران پٹن میں تشریف لائے اور اُس راجہ کے خاص بت خانہ کے سامنے ایک وسیع میدان تھا وہاں فروکش ہوئے۔ جب وقت نماز قریب پنجا، مؤذن نے اُذان کی ۔ آپ مع رفقا نماز میں مشغول ہوئے۔ یکا یک ایک شیر درندہ جو اُس بت خانہ میں تھا اور برگانہ شخص کو وہاں آنے سے روکتا تھا با ہرنگل آیا اور آپ پر حملہ آور ہوا۔

یکا یک عالم غیب سے ایک شیر پیدا ہوااوراس کے مقابل کھڑا ہوکر اس کو ہلاک کرڈ الا۔راجہ کو جب پینجی تواس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیےایک فوج جرار بھیجی۔ جس کی طرف آپ آنکھ اُٹھا کردیکھتے وہ اُسی وقت مشرف باسلام ہوجا تا تھا۔

جب ہزاروں کفار مسلمان ہوگئے، توراجہ گھبرایا اور آپ کی خدمت میں مع اُمرا حاضر ہوکر (خود بھی) اسلام قبول کرلیا اور اسی بت خانے کو مسجد بنا دی۔ چنانچہ کرنامسجد آج تک مشہور ہے۔

آپ کی ذات سے اسلام اس ملک میں بہت پھیلا۔ ایتلا فِ قلوب کی تا ثیر آپ کی نگاہ میں نہت پھیلا۔ ایتلا فِ قلوب کی تا ثیر آپ کی نگاہ میں خدا نے الی بخشی تھی کہ جوسفا ک خونخوار دشمن آپ کے حضور میں قبل کے إراد بے سے آتا وہ دیکھتے ہی دوست بن جاتا تھا۔ گویا شمشیر شاہانِ اسلام سے زیادہ کا رگر آپ کی نیخ اُبروکا ایک اشارہ تھا۔ 10 مرجب 20 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پیران پیٹن نہر والہ گجرات میں مشہور ہے۔ [رسالہ حفور ہیں آ

ميران سيرسين توكلي خنگ سوار قدن سرهٔ

آپ کا نام ظہیرالدین بن سید محدقاسم ہے،سادات کاظمیہ سے تھے۔آپ اکابرین

0 بسركاتُ الاوليساء

اولیا ومشاہیر اصفیا سے ہیں۔ جامع تصرفات ظاہری وباطنی ولی کامل تھے۔ آپ کا زہدو تقوی اور صبر ورضامشہور ہے۔

آپ کی ذات مبارک سے دکن میں اسلام خوب پھیلا۔ صدم کفارآپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ ۲۲۲ جمادی الاقل ۵۴۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ موضع آلاس تعلقہ مرچ میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

#### سيدعلاءالدين بإدشاه علوى قدسرهٔ

خلف سیدانی عبداللہ ۔ آپ متقین اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ صاحب زہدوریاضت وولایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک سید شخص آیا اور اپنی مظلومیت کی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خاندیس میں ایک گاؤں نذر بارہے، وہاں کا راجہ رائے نندہے، جب میں اُس شہر میں گیا، مجھ سے لوگوں نے بوچھا کہم کون ہو؟ میں نے کہا سید ہوں۔

رائے نندنے بین کرکہا کہاس کو مارڈ الوغرض میں بہت مشکلوں میں گرفتار تھا۔ مجھ کو ایڈ ادی، میرا ہاتھ کا ٹاگیا۔ بیسنتے ہی خواجہ عین الدین چشتی نے سید علاء الدین پرنظر عتاب سے دیکھا اور فر مایاتم جاؤا وروہاں کے کا فرکے ساتھ جہا دکرواوروہاں دین اسلام قائم کرو۔

آپ مع غازیوں کے نذربار آئے اور کا فروں کے ساتھ جہاد کیا، کا فروں پر فتے پائی اور چنداہل اسلام کے ہزرگ وہاں شہید ہوئے۔ شیر ابوالغازی وغیرہ اور خود بھی درجہ سے شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ سے کشف وکرامات اور خوار تی عادات بہت ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں آگر شرک و کفر سے توبہ کی۔

0 بسر كاتُ الاوليساء

شاہ محمطی رضانے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ میں نے تمام عرب وعجم کی سیر کی اور قریب چھ ہزار ہزرگوں سے ملا اور فوائد ظاہری وباطنی حاصل کیے؛ کیکن چھ مخص ان میں ہڑے ہزرگ اورصاحب ولایت پائے: مخدوم خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین بختیار واشی، شخ فرید کئے شکر اجود ھن، سلطان المشائ فظام الدین بدایونی، شخ احمد سر ہندی اور سید السادات سید علاء الدین عرف سید با دشاہ علوی۔

۱۱۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور نذر بارضلع خاندیس میں آپ کا مزارا یک ٹیکری پر مشہور ہے۔[رسالہ صحا کف السادات]

# سيدسلطان مظهرولي طبل عالم قدن سرة

آپ قد ما ہے اولیا ہے کا ملین سے ہیں۔ آپ کا نام سید جلال الدین ہے۔ سا دات زید ہے۔ سا دات زید ہے۔ سا دات زید ہے۔ سامنی ملک جولت سے خرقہ خلافت قلندر ہے اور فیض باطنی حاصل کیا۔ علوم ظاہری کی مخصیل کے بعد آپ کو خداشناسی کا شوق ہوا۔

مدتِ درازتک جنگلوں میں ریاضت وعجاہدات کرتے رہے۔ خداکسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، چندروز میں مرشد کے وسیلے سے بلند درجہ پایا اور بڑے عارف بنے۔ دکن میں آ کراسلام کورونق بخشی۔ ہنو دو کفار آپ کے ہاتھ پراسلام لائے۔سید بابا فخر الدین آپ کے اکمل خلفاسے ہیں۔

کہتے ہیں کہ کی بارآپ کی ملاقات حضرت آدم علیدالسلام کی روحِ مبارک سے ہوئی ہے بلکہ طبل عالم کا خطاب اُنھیں سے پایا ہے۔ ملفوظ سننج الاسرار میں آپ کے کشف وکرامات وغیرہ حال بشرح وبسط لکھا ہے۔ ۱۲۸رمضان ۲۲۲ ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ترچنا پلی ملک تلکھا ہے میں آپ کا مزار ہے۔

#### حيات قلندر قتن سرهٔ

مشہور پیرمنگلور۔ آپ کا اصل نام شاہ بدرالدین قلندر، مشاہیر متقدیمن اولیا وا کا ہر واصلین خدا سے ہیں۔ اپنے وطن بطا تک شریف سے آپ ہندوستان کی طرف آئے اور ملک برار میں آکر قیام فرمایا۔ اس زمانے میں وہاں شرک وکفر کا بڑا زور تھا۔ آپ کے قدوم کی برکت سے وہاں اسلام پھیلا۔ آپ رفاعیہ احمد یہ کے خاندان سے تھے۔

آپ کے والد کا نام سید یجی بطایح ہے۔ قصبہ منگلور میں ایک سخت کا فرراجہ رہتا تھا۔ آپ نے اپنے مریدوں کے ہمراہ اُس سے جہاد کیا اور اُس کے تمام لشکر کو واصل جہنم کیا۔ اُس روز سے اسلام نے وہاں ترقی پائی۔ آپ اُس ملک کے صاحب ولایت ہیں۔ کیا۔ اُس روز سے اسلام فوقت اور عابد وزاہد تھے۔ آپ کا آستانہ مور دِ انوار فیوضاتِ الٰہی بڑے۔ تا حال انوا را لٰہی آپ کے مزار سے عیاں ہیں۔ ۲۲ رجمادی الثانی ایما کا ھیں آپ کا مزار کیرا نوار ہے۔

# شخ جمال ہانسوی قدس رۂ

آپ اکمل بزرگاں اور مشاہیر عارفاں سے ہیں۔ آپ بابا شخ فرید گئج شکر کے مرید وخلیفہ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گئج شکر آپ ہی کی محبت واُلفت آپ کے ساتھ نہایت محبت تھی بلکہ مشہور ہے کہ گئج شکر ہانسی میں آپ ہی کی محبت واُلفت سے جاکے رہے۔

آپ ہمیشہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے۔ اکثر اوقات آپ سے خوار قِ عادات ظاہر ہوئے۔ آپ کا تصنیف کیا ہوا مملہمات نامی ایک رسالہ مشہور ومعروف ہے۔ ۲۵۹ ھیں آپ کا وصال ہوا اور ہانی میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

#### باباحاجي رجب قتل سرهٔ

آپ کا نام سلطان محمد ہے۔ آپ مشاہیر مشایخین کرام رفاعیہ احمد یہ سے ہیں۔ آپ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب علم وفضل، جامع شریعت وطریقت اور زہدوتقویٰ نیزعبادت وریاضت میں کامل اکمل تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ روم کے أمير زادہ تھے۔ جب آپ سيداحمد كبير كى خدمت ميں پہنچے تو پيرروش خمير كى توجہ سے آثارِ منزل ناسوتى آپ كے جسم سے كم ہو گئے، ترك امارتِ دنيا كر كے فقير ہوئے۔ چاليس سال تك پيركى خدمت ميں رہے اور سلوك كوتمام كيا۔

آخر عمر میں سیروسیاحت کو نکلے اور جہاں جاتے وہاں کے بزرگ سے فوائد ظاہری وباطنی حاصل کرتے۔ پیرنے ہند کی طرف جیجوایا اور خرقہ خلافت باطنی عطافر مایا اور ایک آفابہ خاص اور دوختم تھجور کے آپ کوعنایت کرتے ہوئے فرمایا: ہر مقام پر وفت صح دونوں تھجور کے تاب کوعنایت کرتے ہوئے فرمایا: ہر مقام پر وفت صح دونوں تھجور کے تاب کا دواوراس آفابہ سے وہاں وضوکیا کرو، جہاں میتنم آگیں گے اور سرسنر ہوں گے وہاں تم اپنامقام کرو، اور مخلوق کی ہدایت میں مشغول ہو۔

کہتے ہیں کہ سیر کرتے ہوئے پٹن گجرات میں تشریف لائے اور دو کھجور کے تخم زمین میں بودیے، اور اس آفتابہ سے وہاں وضوکیا۔ ایک دوروز میں وہ تخم سرسبز ہوگئے۔ آپ نے وہاں بحسب اجازت پیرا قامت کی اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کا حال 'شرایف مقصودی' میں بخو بی لکھا ہے۔ ۱۳ سر جب ۱۷ ھیں آپ نے رحلت فرمائی اور پیران پٹن میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

شيخ صوفى سرمست قدل سرهٔ

خلف شاہ محرمطری فاروقی ۔ آپ اکا براولیا بے چشتیہ سے ہیں۔خوارقات وکرامات

میں مشہور تھے۔ آپ اواکل اسلام میں دکن کی جانب تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ کافروں سے آپ نے جہاد کیا اور ان کوشکست دے کر اسلام کی روشنی کو وہاں چپکایا۔ چنانچہ اسلام نے وہاں بردوز ور پکڑا۔

صد ہالوگوں نے آپ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا۔ راجہ کمارام مارا گیا اوراً سی معرکہ میں بادشاہ دبلی کی طرف سے سردارلکھی خان افغان اور نعت خان مع فوج آپنچے اور مسلمانوں کو إمداد دی جس کی برکت سے اسلام نے آج وہاں قدم جمایا۔ ۱۲رصفر ۲۸۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔سکرشاہ پورعلاقہ حیدر آباد دکن میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدحسام الدين نتيغ بربهنه قتل سرهٔ

خلف سیدخوند میر حیینی متوطن دہلی۔ آپ سیدنا امام محمر تقی کی اولا دمیں ہیں۔ آپ مشاہیر اولیا اور اکا برصوفیہ سے ہیں۔ آپ نے فیض باطنی وخرق<mark>ہ خلافت ا</mark>پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ جب سید السادات خوند میر حیینی نے رحلت فرمائی تو آپ سجاد ہمشیخت پر بیٹھ کے مرید بن کوتلقین و ارشا وفرماتے تھے۔

چندسال کے بعدعشق الہی نے آپ کو دکن کی طرف پہنچایا اور مقام احسن آبادگل برگہ میں جاکر مقیم ہوئے۔ ظاہری ومعنوی فیض واِرشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ اُن متقد مین اولیا سے ہیں جھوں نے گلبر گہ میں آکرلوگوں کو تعلیم وارشا دفر مایا۔

تنے برہند یعنی ولایت کی شمشیر برہند ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی ؛ اس لیے تنے برہند مشہور ہوئے۔خواجہ بندہ نواز حینی نے آپ کے مزار سے فیض باطنی حاصل کیا ہے۔ 27 رکتے الا وّل ۲۸ ھ میں آپ کا انقال ہوا ، اور گلبر گہ میں آپ کا مزار گہر بارہے۔

### سلطان سيد فخرالدين قدن سرهٔ

خلف سیر حسین حسین ۔ آپ مشاہیر اولیا ہے کرام واکا برساداتِ عظام سے ہیں۔ آپ کے آباؤ اَجداد سیستان کے باشند ہے تھے۔ بزرگِ وفت، عارفِ زمال مشہور ہیں۔ علوم ظاہری (کی تخصیل) کے بعدا پنے والد کی خدمت میں رہ کر فیض اِرادت وخرقہ ُ خلافت حاصل کیا۔

سید فخرالدین اُسی روز سے عبادت ویا دِالٰہی میں مشغول ہوگئے، سخت ریاضیں کیں، اور مدت تک صائم رہے، ان باتوں نے آپ کے دل پر فقر و درویشی کا سکہ بٹھا دیا، دنیا کی محبت واُلفت کو بالکل ترک کر دیا، امارتِ ظاہری چھوڑ دی، اور فقیری اختیار کی۔

کہتے ہیں کہ آپ بارشاد آنخضرت کے استہ سے ہوتے ہوئے عجائب وغرائب کی سیر کرتے ہوئے عجائب وغرائب کی سیر کرتے ہوئے عجرات آئے اور ہے آب ودانہ تین برس تک روبہ قبلہ ایک جماڑ کے پنچ کسی صحرامیں کھڑے رہے۔ تین سال گزرنے کے بعد خصر علیہ السلام اور بابا شخ فرید گئے شکر آپ کے پاس آئے اور کہا: تبہاری ریاضت قبول ہوئی، تمھارے مرشد سرمست قلندر باباسید مظہرولی طبل عالم تر چنا پلی میں مقیم ہیں، جاؤاوران کے مرید ہوجاؤ۔ کہتے ہیں کہ آپ چندرفقا کے ہمراہ طبل عالم کی خدمت میں پنچے اوران کے مرید ہوئے۔ چندروز مرشد کی خدمت میں رہ کرتمام مراتب سلوک اور وہبی مقامات طے کر کے اشخال واذکار میں کامل ہوئے۔

مرشد کا جام طہور پیتے ہی دل روشن ہوگیا،عرش سے لے کر تحت الثری کا تک کھل گیا۔ منا قب فخریہ میں آپ کا حال بخو بی کھا ہے۔ کا رجمادی الثانی ۲۹۴ ھے میں آپ کا وصال ہوااور پیل کنڈہ ضلع مدراس میں آپ کا مزار معروف ومشہور ہے۔ قطعہ رحلت آں شہنشاہ بابا فخرالدیں بودآں حق رامظہم مطلق گفت سال وصال اُوہا تف گنج الاسرارگاہ مست گاہ ہشیار کے نام سے آپ فقرامیں مشہور ہیں۔

# شيخ منتخب الدين زرزري زربخش قدن سرهٔ

آپ مثامیر اولیاے کبار اور اکابر عرفاے عالی تبار سے ہیں۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت شخ فریدالدین گنج شکر سے حاصل کیا۔ اور شخ المشائخ بدایونی سے بھی علوم باطنی اَخذ کیا۔

آپ حضرت مخدوم بر ہان الدین غریب دولت آبادی کے برادر بزرگ ہیں۔ جب خرقہ خلافت اور عصاب درولتی اپنے پیرسے پایا توشخ نے آپ کوارشا دِخلائق دکن کے لیے مقرر کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ روائی کے وقت نظام الدین اولیانے اپنے سات سو مریدین - جن میں سے بعض پاکی نشین تھے۔ آپ کے ہمراہ روانہ کیا۔ آپ نے وہاں جاکراسلام کورونق بخشی اور ہرایک بزرگ کوجگہ جگہ متعین کردیا۔

سیر الاولیاء میں مسطور ہے کہ جب زرزری زربخش نے دولت آباد کے قریب کے کا فروں سے جہاد کیا تو اُسی جہاد میں آپ نے شہادت پائی۔اور ایک روایت ہے کہ سلطان المشارخ بدایونی کو جب کشف سے معلوم ہوا کہ آپ شہید ہوئے تو آپ نے حضارِ مجلس سے کہا کہتم سب دکن کو چلے جاؤاور کفار کے ساتھ جہاد کرو۔

کہتے ہیں کہ اُس وقت آپ کے قریباً سات سوم یدین اور خلفار وانہ ہوئے اور دکن میں آکر کا فروں کے ساتھ جہاد کیا۔ تمام کفر کومٹا کر اسلام کی وہاں ترقی کی ، چندروز بعد جس کو جوجگہ پہند آئی وہاں سکونت اختیار کی اور مریدین کی تلقین وہدایت میں مصروف رہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعا سے کوہ دیو گیر میں کفار کے چہرے سنے ہوگئے، اوراب تک وہ علامتیں وہاں موجود ہیں۔ آپ کے ہمراہی شخ صلاح الدین غازی چشتی پونہ میں، مولانا منور جنیر میں، مولانا موزنان پاش گاندا پور میں، شخ سلیمان با بوسنیر میں، اور شاہ بدرالدین چشتی پین میں آسودہ ہیں۔ اور انھیں ہزرگوں سے اسلام نے وہاں قدم جمایا اور بری رونتی یائی۔

معارج الولایت میں تحریر ہے کہ جب آپ تہجد کے واسطے اُٹھتے تو آپ کے جمرے میں ہر شب کو ایک دستار، ایک قبا، اور ایک زرّیں کمر بندغیب سے آتا تھا، آپ کا خادم وہ قبار زرّیں جمرے سے نکال کر خیاط کو – جو اُس وقت وہاں حاضر ہوتا – دیتا تھا۔

چنانچہ جب وہ خیاط ایک آستین اُس کی کتر کے کاٹ کے آستین لگا کر دیتا تو آپ وضو سے فارغ ہوکراُس کو پہن لیتے ،نماز اَدا کرتے پھرتن مبارک سے خادم اُس لباس کو اُتار لیتا اور وقت صبح اُس کا کلڑا کلڑا ہرایک مسکین کونقسیم کردیا جاتا تھا۔اس کا اندازہ اس سے لگا ئیں کہ جب اس کا چارانگل کا کلڑا بچا گیا تو اس سے چارتو لہ چاندی نگلی۔

اور دوسری وجہ تاریخ خورشید جاہی میں مرقوم ہے کہ ۱۲۰ ھے کونواتِ دکن میں سخت قبط پڑا، آپ کی درگاہ کے خادموں نے آپ کی روح سے إمداد چاہی کہ اب ہم میں فاقد کشی کی طاقت نہیں رہی اور کسی طرح کا سہارا بھی نہیں رہا، اب ہم درگاہِ مبارک کوچھوڑ کر باہر علے جائیں گے۔

اتفاقاً آپ کے مزار کے فرشِ سنگیں کے دروں میں سے - جو جا بجادرگاہ کے حاشیے پر تھے - چاندی اور سونے کی میخیں نکل آئیں کہ ہرایک وزن میں پانچ یا چھتولہ کی تھیں ، مسج کو خادموں نے کا ب لیا اور آپس میں تقسیم کرلیا۔

ہرروز اسی طرح وہ میخیں نکلتی تھیں اور خادم درگاہ اس کواپنے صرفے میں لاتے تھے۔ کی روز تک ایساسلسلہ جاری رہایہاں تک کہ ارزانی غلہ ہوگئی۔

بسر كاتُ الاوليساء

ےرر پیج الاول ۱۹۵ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ روضہ تصل دکن اور نگ آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور آج تک فیوضات ِ ظاہری وباطنی آپ کے مزار سے زائرین کو حاصل ہوتے ہیں۔

# سمس الدين ترك ياني يتي قدن سرهٔ

آپ سادات علوی ، مشاہیر اولیا ہے عظام ، اورصاحب تصرفات ظاہری وباطنی عظام ، اورصاحب تصرفات ظاہری وباطنی عظام ، اورصاحب تصرفات طاہری وباطنی عظام کیا۔اور بھے۔آپ نے خرقہ خلافت وفیض باطنی مُخدوم علاء الدین علی احمرصا برسے حاصل کیا۔اور بابا فرید کنج شکر سے بہت سے فوائد باطنی اُخذ کیے ہیں۔ ترکتان سے منزل به منزل تلاشِ مرشد میں نکلے،سفر کرتے ہوئے جب ملتان کے قریب پہنچے، تو بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں چندروز رہ کرفیض اُخذ کیا اور خلافت بھی پائی ؛ کین بابانے کہا کہ میں جھے کوم یدنہیں کرتا ہوں کہ تیری نعت باطنی دوسرے مرشد کے یاس سے جھے کو ملے گی۔

کہتے ہیں کہ آپ جب پیرانِ کلیر پہنچے، مخدوم خواجہ علا<mark>ء الدین علی</mark> احمد صابر کی خدمت میں آئے تو علی احمد صابر کی نظر پڑتے ہی مقبولِ خدا ہوگئے۔ آپ نے نہایت توجہ سے آپ کو دیکھااور فرمایا: بیمیر الزکاہے، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ ہما را بیسلسلہ تجھ سے جاری ہوگا۔ پس کلا و چارترکی آپ کے سر پردھی اور مرید کیا، اسی وقت آپ کو زمین سے عرش تک کشف ہوگیا۔

آپ نے گیارہ برس تک اپنے پیر کی خدمت کی اور وضو کرایا ہے۔ آپ نے ریاضت ومجاہدہ حدسے زیادہ کیا، نیز فقرو فاقہ اور صبر ورضا کو اختیار کیا تھا۔ چندروز میں مرتبہ اعلی کو پہنچ گئے۔ آپ وہاں سے بہ اجازت پیر رخصت ہوکر دہلی آئے اور لشکر شاہی میں سواروں میں نوکر ہوگئے اور تھوڑے عرصے میں سامانِ آمیرانہ حاصل کرلیا۔ کسی چیز کی طرف دل کا تعلق نہ رکھا، دن رات عشق الہی اور مجاہدہ کش میں رہے۔

کہتے ہیں کہ بادشاہ غیاث الدین بلبن نے کسی قلعہ پر شکر کشی کی ، آپ بھی سواروں میں موجود تھے، جبکہ فتح کو دیر ہوئی تب ایک رات گردوغبار نمودار ہوا، اُبر اور آندهی چاروں طرف سے اُکھی ، فوج اور اُمرا کے خیے گر پڑے اور ہوا، بارش اور سردی سے آگ کسی جگہ نہ رہی ، بادشاہ کے پانی گرم کرنے کے واسط آگ نہ کی ، چینی خانہ کا سقہ آگ کے لیے جا بجا پھر تا تھا

دور سے دیکھا کہ ایک خیمے میں چراغ روش ہے، نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک درولیش چراغ کی روش میں جراغ کی روش کے ہیں ہوا کہ ایک درولیش چراغ کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے ہیں، اور ہوا ہر چند کہ تیز تھی لیکن اس چراغ کو نقصان نہیں پہنچار ہی ہے۔ یدد کیھتے ہی سقہ مارے ہیبت کے زبان نہ ہلا سکا۔ آپ نے فرمایا: اگر تجھ کوآگ منظور ہے لے لے۔

سقہ آگے بڑھا اور لکڑی آگ سے جلالی اور اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ شخ کو دیکھا کہ وہی درولیش سواروں کے لباس میں تالاب پر وضوکر رہے ہیں، جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ بیوہی رات کے درولیش ہیں، اور جان لیا کہ یہ تمام برکت وعظمت آپ ہی کی ہے۔ رفتہ رفتہ بی خبر سلطان کو پہنچی ۔ سلطان اور امراسب آپ کے معتقد اور مطبع ہوئے۔

رفتہ رفتہ یہ بر شلطان و پی ۔ شلطان اور امر اسب اپ سے مسلفہ اور اور سے ہوئے۔ غرض! آپ کی دعاسے چندروز میں وہ قلعہ بھی فتح ہوگیا۔ پھر وہاں سے آپ اپنے پیر کے یاس آئے اور خرقہ خلافت ولایت عطامونے کے بعد آپ یانی پت پر سرفراز ہوئے۔

آپ کے مزاج پر ہمیشہ جلال غالب رہتا، مارے ہیبت کے لوگ خاموش ہوجاتے تھے۔ جب آپ پانی بت آئے تمامی خلایق آپ کی خدمت میں رجوع لائی اور مرید ہوئی۔ آپ برسوں تک مریدوں کی إرشاد وہدایت میں مشخول رہے۔ شخ جلال الدین آپ کے خلفا کے کاملین سے مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۰ جمادی الثانی ۵۱ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پانی بت میں مشہور ہے۔ [تذکرة المشائخ]

# لعل شاهبا زقلندرسيو مإنى قدس رهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین سے ہیں۔صاحب کمالاتِ ظاہری وباطنی تھے۔آپ سےخوارق وکرامات بے اختیار صادر ہوتے تھے۔آپ اصلاً سندھ کے باشندے تھے۔ آپ کا نام سیوعثان ہے اور سادات چشتی سے ہیں۔ شخ الاسلام بہاءالدین زکرملتانی کے مریدوخلیفہ تھے۔

آپ کے مزاج پر جذب غالب تھا، طریقہ ملامتیہ رکھتے تھے۔لباس سرخ پہنتے۔ اشیاے مسکرات ہمیشہ استعال کرتے تھے۔شہباز کا خطاب آپ کو پیرومرشد سے عطا ہوا تھا۔اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ شخ جمال مجرد کے مرید وخلیفہ ہیں۔سندھ میں ایک عالم آپ کا معتقد ہے۔۲۲۷ھ میں آپ نے انتقال فر مایا۔ آپ کا مزار سیوہاں ملک سندھ میں مشہور ہے۔

# شيخ وجيهالدين يوسف چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیر اولیا وقد ماے اُصفیا سے ہیں۔ سلطان المشائخ بدایونی سے فیض اِرادت وخرقہ خلافت پایا۔ جامع علوم صوری ومعنوی تھے۔عبادت وریاضت اور مجاہدہ میں ہمیشہ رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ پیر کی خدمت میں جاتے ، اپنے پاؤں سے نہ چلتے تھے بلکہ پاؤں کو آسان کی طرف اور سر' زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے چلتے تھے۔ بالآخر آپ کو پیر کی دعا کی برکت سے قوت طیراں حاصل ہوگئ تھی ، اور بوقت حاضری ہوا پراُڑ کر پیر کی خدمت میں جاتے تھے۔

بسر كاتُ الاوليساء (71)

یکیل کے بعد شخ نے آپ کو مخلوق کی ہدایت کے واسطے ملک مالوہ کی طرف روانہ کیا۔قصبہ چندریمیں آپ نے اقامت کی اور مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول رہے۔ تمام ملک مالوہ میں آپ کے انوار ولایت روش ہیں۔ ۲۹ سے میں آپ نے انتقال فرمایا۔ چندری میں آسودہ ہیں۔

#### مولا نافريدالدين أديب قل سرهٔ

آپ مشاہیر خلفا ہے شخ ہر ہان الدین غریب سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی عصد مدت تک پیر کی خدمت میں رہے، اور فیوضاتِ باطنی حاصل کیے۔ تمام عمر طلبہ کی تعلیم اور مریدوں کی تلقین میں گزری۔ ریاضت اور زہدوتقوی میں کمال حاصل کیا۔

آپ تین لقمے سے زیادہ کھاتے نہ تھے۔ زبانِ مبارک میں خدانے الیی برکت دی تھی کہ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا اُس کوتعلیم ظاہری وباطنی کی کرتے ، اور چندروز میں وہ عالی درجہ پر بینچ جاتا تھا۔

۲۹ر .....۲۰ همیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیر ونِ روضہ زرزری زر بخش روضہ شریف دکن میں ہے۔لوگ آپ کے مزار سے فیض یاتے ہیں۔

### شاه راجوقال سيني قدي سرهٔ

آپ کا نام سید یوسف را جابن سیدعلی ہے۔ مشاہیراولیا اور کمل عرفا ہے چشت سے ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ محمود نصیر الدین چراغ دہلی کے مریدو خلیفہ تھے۔ عالم باعمل، صاحب زہدوتقو کی تھے اور ریاضت و مجاہدہ میں مشہور۔ تختہ النصات کی، دیوانِ را جاوغیرہ آپ کی تصانیف سے ہیں۔

بسر كاتُ الاوليساء (72)

دہلی کے ہنگامہ خوں ریزی (کے وقت) آپ عیال واکھفال کے ساتھ دولت آباد کی طرف تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ ہمیشہ لوگوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کے فرزندسید محمد سینی گیسو دراز گلبر گہ کے صاحب ولایت ہیں، جن کی ولایت وظلمت کا شہرہ تمام دکن بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ ۱۵ ارشوال ۲۱۱ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ اور دوضہ میں اور نگ آباد کے قریب آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

#### سيدعلاءالدين جيوري قدسره

خلف سید کمال الدین زیدالشهید مظلوم کی اولا دمیں ، بڑے نامی گرامی مشایخین دکن سے ہوئے ہیں۔ آپ دہلی کی طرف سے ملک دکن میں تشریف لائے۔ آپ مخدوم عین الدین گنج العلوم جنیدی کے پیرومرشد ہیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کے پاس آتے اور فوائد ظاہری وباطنی اُخذکرتے تھے۔

آپ نے دولت آباد دکن میں سکونت کی تھی۔ آپ زہد وتق<mark>وی میں مشہور اور عبادت</mark> وریاضت میں ہمیشہ مشغول رہے۔ ۲۸ رشعبان ۳۴ سے هیں آپ کا وصال ہوا۔ دولت آباد میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

## مخدوم شيخ حسام الدين ملتاني پروانه قدس رهٔ

آپ مخدوم سلطان المشاریخ بدایونی کے مریدوخلیفہ تھے۔ آپ کا نام مبارک شیخ عثان بن شیخ داوُدہے، فاروقی شیخ ہیں۔آپ کا خطاب پروانہ ہے۔ سرآ مدخلفا نظامیہ چشتیہ، صاحب کرامات وخوارق عادات، اور قطب ولایت گجرات ہیں۔آپ شہر پیٹن میں پیرروش خمیر کے تکم سے تشریف لائے اور جامع مسجد کے ایک ججرے میں سکونت اختیار کی۔ ہمیشہ روز در کھتے، تمام شب عبادت میں گزارتے۔

آپ کا قدم تجرید وتفرید میں قائم تھا۔ اپنی درویشی کا حال ہر ایک سے چھپاتے تھے۔ایک تہ بند ہاندھتے اور ایک کپڑ ابدن پر اوڑھتے ،سر پر ایک ٹو پی ، اُس پرستی کا ککڑا لپیٹا ہوار ہتا۔ پورا دن طلبہ کودیٹی کتابوں کا درس دیتے تھے۔

کہتے ہیں کہ داؤ دنور باف سے ایک طاقہ سفید بافتہ کا مول لیتے اور بازار میں لے جاتے اور کہتے ہیں لوں گا، اس کو جاتے اور کہتے ہی طاقہ اسنے گز اور آئی قیمت کا ہے، فقط دوگز منافع میں لوں گا، اس کو پیچے ، افطار کے وقت دوروٹیاں خشک پکاتے ، ایک بھو کے فقیر کودیتے اور ایک آپ تناول فرماتے تھے۔

آپ نے وہاں رہ کراسلام کوخوب پھیلایا۔ آپ سےخوارق اور کرامات بہت سی ظاہر ہوئیں۔ وہاں کے کا فر بے رحم اور سخت دل تھے، آپ کی ولایت کی تیخ جلال کود کھے کر آپ کی خدمت میں آکر معتقد ہوئے۔ ارذی قعدہ ۲۳۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ نہر والہ پٹن میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ الاولیاء]

## شيخ بر ہان الدين غريب فارو قي قدس رهُ

آپ کواَسدالا ولیاء کہا جاتا ہے۔ آپ مشاہیر قد ماے اولیاے کبارسے ہیں۔ آپ نے فیض اِرادت وخلا فت مخدوم سلطان المشائخ بدایونی سے حاصل کیا۔ کئی سال تک پیر کی خدمت میں رہے، زہدوتقو کی اور عبادت وریاضت میں مرتبہ کمال کو پہنچے۔ پیر کا کمالِ اُدب رکھنے کے باعث عمر مجراُن کے وطن غیاث یور کی طرف اپنی پشت نہ کی۔

کہتے ہیں کہ سلطان المشایخ نے اپنے خلفا میں سے جوز اہدوعابد، مرتاض اور کامل تھے ہرا یک کو ہر ملک پرمقرر کیا؛ چنانچہ شخ حسام الدین پروانہ کو ملک گجرات پر، شخ نصیر الدین چراغے د، بلی ملک ہند پر، منتخب الدین فاروقی کو ملک دکن پراور وجیہ الدین پوسف کو ملک مالوہ پرمنصوب کیا۔ نقل ہے کہ بر ہان الدین کو پیر نے مجرد رہنے کی نفیحت کی تھی اور آپ کی والدہ چاہتی تھیں کہ آپ متابل ہوں ، آپ نے اسی روز سے روزہ رکھنا شروع کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ جب میں روزہ افطار کروں گا جو آپ فرما ئیں گی ، بندہ بجالا وُں گا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے کئی سال روزہ رکھا، بدن پر نہایت ضعف آگیا، جس وقت آپ رکوع وجود میں جاتے آپ کا مغز دماغ میں ملتا تھا۔ آپ کی والدہ اسی ضعف میں انتقال کر گئیں۔ آپ تمام عمر تجریدوتفرید کی حالت میں رہے۔ ہزاروں لوگ آپ سے درجہ ولایت کو پنچے۔

شہر بر ہان پورآپ کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۲ رصفر ۲۳۷ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار خلد آباد عرف روضہ میں - جو اور نگ آباد دکن کے قریب ہے۔ زیارت گاہِ عاکم ہے۔ اور آج تک انوار ولایت و بر کات آپ کے مزار سے نمایاں ہیں۔

#### شاه بدرالدین چشتی قدن سرهٔ

آپ سلطانُ المشارِخُ نظام الاولیاء بدایونی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ بھی اولیاؤں کے ہمراہ دکن کی طرف آکر خلائق کے ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے دکن میں آکر کا فرول کے ساتھ سخت جنگ کی ہے۔ اور اسی جہاد میں آپ درجہُ شہادت پر فائز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ اُس لڑائی میں آپ کا سرقصبہ پین میں اور آپ کی لاش بے سرلڑتی ہوئی قصبہ پرینڈہ قلعہ بالا گھاٹ کے قریب پینچی۔ کا فروں کو آپ نے بہت مارا ہے۔ ایک عورت نے دیکھا کہ بیمرد بے سرلڑ رہا ہے، تعجب سے کہتی ہوئی چل دی کہ بے سرنے سروں سے مقابلہ کیا اوران کو تباہ کردیا۔

کہتے ہیں کہ بیہ الفاظ اُس عورت کی زبان سے نکلتے ہی آپ کی لاش زمین پر گر پڑی۔ ۴۱ سے صیس آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا سرقصبہ پین کوکن میں اور آپ کی لاش پرینڈہ قلعہ بالا گھاٹ میں مدفون ہے۔

# شخ إبراهيم سنگانی قدس رهٔ

آپ قدما ے شیورخ کاملین سے ہیں۔ حالاتِ علیہ اور مقاماتِ بلندر کھتے تھے۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری و باطنی تھے۔ تقوی وعبادت اور مجاہدہ وریاضت کو کمالِ درجہ پر پہنچایا۔ شخ الثیوخ عین الدین گنج العلوم جنیدی نے آپ کواپی کتاب میں ادہمِ ثانی کے خطاب سے خاطب کیا ہے۔

ملفوظ اطوار الا برار میں مرقوم ہے کہ آپ نے اوائل حال میں محبت دنیا کو ترک کر کے طریقہ صلاح و پر ہیزگاری کو اختیار کیا،اور دولت آباد جا کر سید علاء الدین خوند میر حینی جیوری کی خدمت میں چندروزرہ کرفیض إرادت وخرقہ خلافت حاصل کیا اور شخ مشمس الدین طغانی اور شخ منہاج الدین حمیمی انصاری سے فیوضا نے ظاہری وباطنی حاصل کیا کے ۔ نیز گنج العلوم جنیدی سے بھی فیض یاب ہوئے ۔ ۱۲ مرم ۵۳ کے هیں آپ کا وصال ہوا۔ مزار پیجا پور میں بہن ملی کے دروازہ کے قریب ہے۔

### خواجه شيخ كمال الدين علامة شتى قدسرهٔ

آپ کے والد کا نام شخ عبدالرحمان ہے، فاروتی شخ سے ۔آپ کبراے اُولیا اور اعظم خلفا ۔ شخ نصیرالدین محمود چراغ دبلی سے ہیں اور انھیں کے ہمشیر زاد کا حقیقی ہوتے تھے۔ کثر تِ علم کے سبب آپ کا لقب مطامہ ہوا۔ آپ کو تج پید وتفرید بہت پندھی ؛ مگر چراغ وبلی کے حکم سے آپ نے شادی کی ۔ تین فرزند شخ نظام الدین ، شخ نصیر الدین اور شخ وبلی کے حکم سے آپ نے شادی کی ۔ تین فرزند شخ نظام الدین ، شخ نصیر الدین اور شخ

سراج الدین چشتی پیرانِ پین سے مشہور ہیں۔

آپ علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ ہمیشہ علوم درسیہ دیدیہ پڑھاتے تھے اور علومِ باطن کی تلقین دیتے تھے۔مولانا عالم سنگ ریزہ ،مولانا احمد تھا غیسری ،مولانا عالم پانی پی آپ کے شاگر دوں میں سے ہیں۔

مخدوم جہانیان نے شرح مشارق آپ سے پڑھی ہے، اور خرقہ خلافت باطنی اپنے دادا پیرسلطان المشائ بدایونی سے پایا ہے۔ آپ خرقہ خلافت چشتہ اَ خذکر نے کے بعد احمد آباد گجرات تشریف لائے اور ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ ہزاروں نے آپ سے فیض باطنی پایا۔ کردی قعدہ ۲۵۷ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دہلی میں چراغ دہلی کے مزار کے پاس ہے۔

### شخ صلاح الدين غازي چشتى قدن سرهٔ

مشہور شخ سیلان چشتی، خلف شخ عبداللہ غازی۔ آپ صدیقی شخ ہیں۔ درویش کامل اور فقیر مجرد سے۔ شہر غاز کے رہنے والے ، حضرت نظام الدین اولیا بدایونی کے مرید و خلیفہ سے۔ جب کہ چودہ سوپا کے اولیا دکن کی طرف کفر و شرک مٹانے کے واسطے مخدوم منتخب الدین زرزری زربخش کے ہمراہ آئے سے۔ اسلام کی ترقی و عروج کے بعد ہرایک نے ایک ایک ایک جگہ مقرر کرلی اور وہاں سکونت کرکے لوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوئے۔ چنانچہ آپ نے پونہ کو اپنامسکن بنایا اور خوار تی عادات سے کفار کو مطبع الاسلام کیا اور یونہ کانام می آبادر کھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کی دعاسے پورندھرراجہ مارا گیا۔ آپ نے کا فروں کے ساتھ جہاد کیا۔ جومسجد وچبوترہ آپ کے مزار کے پاس ہے گواہی دے رہا ہے اور ہنود کے معبد کا نشان بتلارہا ہے کہ کسی زمانے میں وہ دیول تھا؛ مگر آپ کے قدم کی برکت سے اسلام کا

گھر بن گیا۔

نقل ہے کہ جب آپ اورنگ آباد سے فقرا کے ہمراہ پونہ کے قریب پننچے، ہمراہیوں کو بھوک لگی، کسی ایک پچاری کی گائے وہاں چرتی تھی، اس کو پکڑلائے اور حضرت شخ کے تعلم سے ذرج کر کے کھا گئے۔ جب اس کے مالک نے سنا ڈھونڈ تا ہوا آپ کی خدمت میں آیا اور فریادگی۔

کہتے ہیں کہ آپ نے اس گائے کے پوست اور سروپاؤں ایک جگدر کھ کر فر مایا: اُٹھ حکمت الٰہی سے۔(چنانچہ)وہ مادہ گائے زندہ ہو کر بھا گ گئی۔ آپ کی بیرکرامت دیکھ کر تمام ہنود وغیرہ آپ کے معتقد ہوگئے۔

شیخ شہان، غازی سرخ ابدال، پیرمنااین پیروغیرہ فقراسب آپ کے ہمراہی تھے۔ یہ پہلوان دین پونہ میں آسودہ ہیں۔ ۲ رشعبان ۵۹ سے میں آپ کا وصال ہوا، محی آباد پونہ میں آپ کامزار پُر انوار ہے۔

### خواجه عين الدين خور دچشتى قدسرهٔ

آپ شخ حسام الدین سوخته کے فرزند ہیں۔ فیض باطن وخرقہ خلافت مخدوم شخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے حاصل کیا۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی اور جامع حالات وجذبات تھے۔ صفائی قلب وتزکیہ نفس آپ کو یہاں تک حاصل تھا کہ بلاتو سط غیر حضرت خواجہ خواجگان معین الحق والدین چشتی کی روح مبارک سے فیض و استفادہ کیا۔

کہتے ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے آپ نے بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے اور مخت میں جاتے ہی آپ منظور نظر ہوگئے۔ مخت شاقہ اپنے اوپر لازم کرر کھی تھی۔ پیر کی خدمت میں جاتے ہی آپ منظور نظر ہوگئے۔ شخ قطب الدین مخاطب چشت خال - جو بڑے امپر مندومین تھے۔ آپ کی اولا دمیں ہیں۔اور شخ قیام الدین بابریال - جن کو بایزید بزرگ کہتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی

ہوتے ہیں۔

جب دہلی میں فتوراور شرواقع ہوا، آپ کے فرزندوں نے اجمیر سے مندومین آکر قیام کیا اور بنابر شخ قیام باہریال کے گجرات میں جاکر متوطن ہوئے۔ ۲۱ کھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جودھن میں ہے۔

# بابا إسطن مغربي قدسره

مثاہیر مثابخین کبار اور اولیا نامدار سے ہیں۔ شخ محمود مغربی کے مرید وخلیفہ تھے، عظیم القدر اور عالی ہمت نیز صاحب کشف وکرامات ودر جات تھے۔ آپ نے چالیس جج عالم تجرید میں کیے۔

کہتے ہیں کہ بابااتحق مغربی اپنے پیر کی وفات کے بعد کئی روزتک پیر کے مزار کے پاس تھے، ہرروز خانقاہ سے خادم آتا اور فقرا کا خرچ مانگتا، بابا اتحق اپنے پیر کی قبر کی طرف ہاتھ کرتے اور پایانِ قبر سے روز انہ خرچ مبلغ لے کرخادم کودیتے تھے۔

غرض! عشق وشوقِ الهي ميں ہندوستان کی طرف آئے، اجمیر میں قیام کیااور (اپنے دن ) فقروفا قہ سے گزارے۔اپنی ولایت کو ہمیشہ مستورر کھتے تھے۔

کہتے ہیں کہ سلطان فیروز آپ کی خدمت میں پہنچا اور مرید ہوا، بس اُس روز سے لوگوں کا آپ سے بیعت لینا جاری ہوا۔ شخ احمد کھٹومغربی آپ کے کمل خلفا سے مشہور ہیں۔ ارشعبان ۲۳ کھ میں رحلت فر مائی ۔ قصبہ کھٹو میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

شخ لطيف الدين دريا نوش قدن سرهٔ

آپ مشاہیر عرفا اور اکابر اولیا سے ہیں۔سلطان الشائخ بدایونی سے فیض یافتہ

تھے۔ صاحب خوارق عادات وکشف وکرامات تھے۔ ریاضت ومجاہدہ، زہدوتقویٰ اور اشغال واُذکار میں ہمیشہ مستغفرق رہتے اور مریدوں کی تربیت وارشاد میں نہایت کوشش فرماتے تھے۔

ایک وقت جذب وعشق کی حالت میں ندی کے کنارے نکل گئے ، تشکّی غالب تھی ، ندی کی طرف دیکھا، ندی کا تمام پانی خشک ہوگیا۔ آپ کی برکت سے ہزاروں نے درجہ اعلیٰ پایا۔ حضرت خواجہ رکن الدین کانِ شکر سے بھی فیض باطنی صحبت میں اُخذ کیا۔ بزرگ عالی ہمت تصاور ملک دکن مالوہ آپ کے فیض باطنی سے مملو (لبریز) ہے۔

#### سيدسلطان براو چيت قدن سرهٔ

شاہ بھڑو چی مشہور تھے۔ بزرگ، عارف باللہ، خدا آگاہ، درویش، اہل دل، اور صاحب خوارق وتصرفات ہیں۔ شخ علاء الدین چشتی شطاری اجودھن کے مریدوخلیفہ سے۔ نعمت مشرب چشتہ وشطاریہ سے فیض یاب تھے۔ سترعورت کہ جتنا ضروری ہے اتنا کے رابدن پررکھتے، سربر ہندر ہتے، بھی جماعت فقرا کے ساتھ پھرتے اور بھی آزاداند رہا کرتے تھے۔ توکل، اور صبر وقناعت میں قدم خوب جمار کھا تھا۔ دنیا داروں سے بالکل نفرے تھی۔ ذکر جہرکا آپ کو بڑا شوق تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہندو تورت سے محبت کی، اور اس کومسلمان بنا کراپنے عقد نکاح میں لایا تھا۔ حاکم شہر سورت محمد زمال سے قوم ہنود نے درخواست کی، حاکم نے شخ کو کہلا بھیجا کہ وہ ہندو کی عورت کو گھرسے باہر نکال دیں۔ کہتے ہیں کہ شخ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور کہنے گئے کہ وہ مسلمان ہوئی ہے، اب کا فرکودینا مناسب نہیں، اگر جنگ کا ارادہ ہے سامنے آئے۔

بسر كاتُ الاوليساء

کہتے ہیں کہ آپ کا ایسا رعب پڑا کہ حاکم اور اس کے اہل کاروں نے دوبارہ اس بارے میں آپ سے گفتگو نہ کی بلکہ آپ کی بزرگی اور فقر کے قائل ہوئے۔ بھڑوچ میں آپ کا مزارہے۔

### شيخ حسن خطيب قدل سرهٔ

آپ مشہور بہ صاحب ولایت ہیں۔ حضرت سلطان المشائخ بدا یونی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ بزرگ وقت، عارف زمال، جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ آپ نے دہلی میں رہ کرریاضت و مجاہدہ کیا۔ پیمیل کے بعد پیر نے آپ کو خرقۂ خلافت عطافر ماکر دھولقہ میں دین محمدی کی تروی کے واسطے بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے وہاں اسلام نے بوی رونق پائی۔ آپ نے شاہ عیسی جون پوری سے بھی فیض باطنی حاصل کیا۔ کار ذی قعدہ میں آپ نے انقال فرمایا۔ آپ کا مزار دھولقہ مجرات میں ہے۔

## شخ جلال الدين محمود ياني بتي قدس رهُ

آپاعظم مشایخین واکابراصحابِعرفان سے ہیں۔ شخ سٹس الدین ترک پانی پتی سے فیض اِرادت وخرقہ خلافت چشتہ پایا۔ آپ کا اصل نام محمد بن محمود ہے، شیوخ عثانی نسب سے ہیں۔ جذب واستغراق حضرت کے مزاج پراس قدرغالب تھا کہ ہروقت بے ہوش پڑے رہے ۔ نماز کے وقت خدام بہ آواز بلندی حق حق آپ کے کان میں کہتے تو وہ ہوش میں آکر نماز اُداکر تے تھے۔

چالیس اولیاے کامل اُن کے خلیفہ تھے جن سے علا حدہ سلسلے جاری ہوتے ہیں۔ کتاب 'زادالا برار' آپ کی عمرہ تصانیف میں سے ہے۔ آپ کے مطبخ میں ایک ہزار آ دمی ے کم کھانانہیں کھاتے تھے، جب کم ہوتے شہرے آدی بلائے جاتے اور جب بھی سفر میں ہوتے شہرے آدی بلائے جاتے اور جب بھی سفر میں ہوتے توایک ہزار آدمی کا کھاناغیب سے نمودار ہوتا تھا۔ ۲۵ کھیں آپ نے وفات یائی۔ یانی بت میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [حدیقہ]

#### سيرمحمود بحارقدن سرهٔ

آپاولیا ہے کاملین متقد مین سے ہیں۔سیدناصرالدین شہیدسون پتی کی اولا دمیں سے علم ظاہری و باطنی میں جامع وکمل تھے۔سب علموں میں آپ کو دست گا و کامل تھی؟ اس لیے بحار مشہور ہوئے۔

آپ کا لقب مجی العظام ہے۔اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بڑھیا ہیوہ کا لڑکا سفر میں گیا تھا، گم ہوگیا۔ جب چند ماہ گزرے، بڑھیا کو اُس کی خبر ضلی تو آپ کی خدمت میں آکر بے قرار ہوکررونے گئی اور عرض کی: حضرت! میں ضعیف ہیوہ ہوں، میراد نیا میں کوئی نہیں رہا، صرف ایک بیٹا تھا جے میں نور دیدہ اور گھر کا چراغ جانی تھی، گم ہے، آپ دعا سجھے کہ خدا مجھ سے اُس کو ایک بار ملائے۔

آپ نے کشف سے معلوم کیا کہ اس کا فرزند مرگیا ہے۔علاوہ خشک ہڈیوں کے اور کچھ ہاقی نہیں رہا۔ آپ نے جناب باری میں بڑے بحز سے دعا کی کہ خداوندا! مجھ پراور اس ضعیف ہیوہ پردم کراوراس کواس کے فرزندسے ملا۔

کتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، سوکھی ہڈیوں میں خدانے جان ڈال دی اور چندروز میں اُس کی ماں سے ملادیا۔ (اس طرح آپ نے )علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل كارازإفشا كرديا۔ ۲۲رصفر ۵۷۷م میں آپ كاوصال ہوا۔ آپ كامزار دبلی میں زیارت گاہ عالمیاں ہے۔

0 بسركاتُ الاوليساء

#### سيدا بوبكر قتن سرهٔ

آپ مشاہیر علا واکابر اولیا سے ہیں۔ ولی کامل، عالم فاضل، جامع علوم ظاہری وباطنی اور مصدر تصرفات وخوارقات تھے۔ آپ مخدوم شمس الدین میرال کے اُستاد ہیں۔ اس ملک کے کفارومشرکین نے آپ کی خدمت میں آکراسلام قبول کیا۔

آپ کی ذات صاحب عظمت و برکت تھی۔ ۱۲ ارر جب 24 صرمیں آپ کا انتقال ہوا۔ موضع ارک تعلقہ مرچ مرتضی آباد میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

## مخدوم شخ رك الدين احسن آبادي قل سرهٔ

خلف شخ سراج الدین۔ آپ عبد مناف کی اولاد میں، مشاہیر متقد مین مشایخین دکن سے ہوئے ہیں۔ آپ سے تصرفات وخوارق عادات بہت جاری ہوئے۔

آپ سلطان حسن کانگو بہمن بادشاہ کے زمانۂ سلطنت می<mark>ں احسن آ</mark> بادگلبر گہ میں تشریف لائے اور وہاں متوطن ہوئے۔ تشریف لائے اور وہاں متوطن ہوئے۔ تشریف لائے اور وہاں سب آپ کے مرید ومعتقد تھے۔ سلطان دکن وامراور وساسب آپ کے مرید ومعتقد تھے۔

آپ نے فیض اِرادت اور خرقہ خلافت سید علاء الدین علی جیوری ہے۔ جودولت آباد میں مقیم ہے۔ جاکر حاصل کیا اور بارہ برس اُن کے حضور میں رہ کر مراتب سلوک کے تمام در جات طے کیے ۔ مجاہدہ وریاضت اور عبادتِ الٰہی میں کر کے مرتاضِ وقت ہوئے۔
اس کے بعد بامر مرشد موضع کونتی المعروف کر چیان میں آکر پینتالیس برس رہے، اور لوگوں کو اِرشاد و بیعت فرماتے رہے، پھرگل برگہ جائے علم ہدایت بلند کیا اور ایک عالم کوفیض پہنچایا۔ ۹ رشوال ۸۱ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ کر چیاں میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اکثر لوگ آپ کے مزارسے فیض یاتے ہیں۔ [تاریخ الا ولیاء]

### شاه بابوچشتی قدن سرهٔ

خلف شخ عمر چشتی۔ آپ مشائخین عالی تبار برارسے ہیں۔حضرت شخ علاء الدین سندھی چشتی سے بیعت کی ، ریاضت ومجاہدہ واشغال واذ کار کی تکیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ کی نعمت پایا۔اور پیرروش ضمیر کے حکم سے ملکوں کی سیروسیاحت کی۔

عہد سلطان محمد تغلق • ۸ کھ میں برار کی طرف آئے ، اور کسی جنگل میں سکونت کی۔
بارہ برس کامل آپ نے وہاں ریاضت کشی میں گزارا، جب سلوک میں قدم رکھا۔لوگوں
کے اِرشاد وہدایت میں مشغول ہوئے، شب وروز تلاوت قرآن مجید اور اُداے فرائض
ونوافل اوراشغال واُذکار میں مصروف رہے۔

ہزار ہالوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اارشوال ۹۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔ ملک براریا ئیں کوہ واتوں میں آپ کا مزار پُر اُنوار ہے۔

### مخدوم كمال الدين قزويني قدسرهٔ

آپ سادات مینی سے ہیں۔ خواجہ سید محمد سینی گیسو دراز سے آپ نے فیض وخرقہ خلافت پایا۔ عالم ربانی اور عارف کامل تھے۔ چندر سائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ مخدوم شاہ عالم احمد آبادی آپ کی ملاقات کے لیے بھڑو چ میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک اربعین کامل آپ کی خدمت میں رہے اور اشغال واذکار سیکھا۔ آپ نے شاہ عالم بخاری کو ایام طفلی میں دیکھا تھا کہ آٹار ولایت آپ کی رفتار سے نمایاں سے ۔ آپ کی وفتار سے نمایاں سے ۔ آپ کے والد مخدوم قطب عالم بخاری کی خدمت میں ظاہر کیا کہ یہ لڑکا صاحب ولایت ہوگا۔ غرض! چندر وزکے بعد آپ کی بزرگی کا شہرہ جاردا گگ ہندوستان میں پھیل ولایت ہوگا۔ غرض! چندر وزکے بعد آپ کی بزرگی کا شہرہ جاردا گگ ہندوستان میں پھیل

بسر كاتُ الاوليساء

گیا۔۲۴ رشعبان ۹۱ سے میں آپ کا وصال ہوا۔شہر بھڑ وچ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [سیرالاولیاء]

## سيدحسام الدين قال زنجاني قدس ره

سیدالسادات مشہور ہیں۔آپ متقد مین اولیا ہے کبار سے ہیں۔ صاحب تصرفات ظاہری وباطنی اور جامع حالات عجیب وغریب تھے۔ مخدوم میراشرف جہانگیرسمنانی کے مرید وخلیفہ ہیں۔آپ نے پونہ میں آکرسکونت اختیار کی اور مدت تک ریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔ جب آپ درجہ کمالِ ولایت پر پہنچ، لوگوں کے نزد یک مقبولیت عام ہوئی، ہزاروں آدمیوں نے آپ سے فیض ظاہری وباطنی یایا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے قدم کی برکت سے پونہ میں اسلام آیا۔اور آپ نے ہنود کے تمام بت خانے اور معابد توڑ کر جا بجا اسلام آباد کیا۔ آپ کی بزرگی وعظمت آپ کے مزار سے خام ہے۔ [ریاض سے خلام ہے۔ [ریاض الاولیاء]

## يشخ عين الدين سنج العلوم جبنيدي قدن سرهٔ

آپ پیجا پور کے مشائ کرام وہزرگانِ عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی سے جیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی سے قطب الوقت، عارف باللہ، اورصاحب کشف وکرامات وحالات تھے۔سلطان علاء الدین حسن گانگوبہن آپ کے معتقد تھے۔ الدین حسن گانگوبہن آپ کے معتقد تھے۔ ایک سوبتیں (۱۳۲) کتابیں آپ کی تصانیف سے ہیں۔

خواجہ سید محر سینی گیسو دراز اور مخدوم شاہ زین الدین دولت آبادی کے والد ماجد شخ

0 بسركاتُ الاوليساء

حسین آپ کے شاگردوں سے ہیں۔سیدخوند میر علاء الدین حینی جیوری جو اُس وقت دولت آباد میں شیخ الوقت کہلاتے تھے،آپ کے پیرطریقت ہوتے ہیں۔

آپ شخ منہاج الدین تمیمی انصاری احسن آبادی اور شخ تمس الدین لامغانی وغیرہ بررگان دین سے مستفیض ہوئے۔ سے سے میں عین آباد سکھر کو تشریف لائے۔ پھر سے کا کہ میں بیجا پور کو تشریف لاکر سکونت اختیار کی اور طالبانِ حق کی شکیل میں سرگرم رہے۔کشف وکرامات اور خوار قات آپ سے بہت ظاہر ہوئے ہیں۔ ۲۷؍ جمادی الآخر مے کھی وفات یائی۔آپ کا مزار بیجا پور میں مشہور ہے۔ [روضہ]

#### خواجه شمناميرال قدل سرهٔ

آپ کا نام خواجہ سید مثمس الدین ہے۔ اکابر اولیاے کاملین اور مشاہیر اصفیاے واصلین سے ہیں۔ ساحب معارف اسرار بلند و مقاماتِ ارجمند سے خوارق عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے۔ آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت چشتہ حضرت خواجہ سیدزین الدین داؤدچشتی سے عاصل کیا۔

آپ کے والدسید میرال بڑے عارف باللہ بزرگ تھے اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ وہلی کے مرید تھے۔ کہتے ہیں کہ جبآپ عرب سے ہند کی طرف آئے، وہلی میں آکرسکونت کی ، بارہ ہزار مریدین آپ کے ہمراہ رکاب تھے۔ ہندمیں گئی جگہ کا فروں کے ساتھ آپ کا جہاد ہوتا رہا، کا فروں کو مغلوب کرتے رہے اور وہاں مسلمان کو حاکم مقرر کردیتے تھے؛ چنانچہ کئی جگہ مشرکین جب آپ کے ہاتھ پرتلقین اسلام پاکر مرید ہوئے تو ان کواُن کا ملک واپس دے دیا۔

کہتے ہیں کہخواجہمش الدین شمنا میرال حینی بیدر کے درمیان کا فروں کے ہاتھ سے

جہادیں شہید ہوئے۔مشہور ہے کہ تمام قتم کے جادوسحر،منتر اور زہر ماروگو دم آپ کا نام لینے سے دفع ہوجاتے تھے،اور آپ کے نام میں خدانے الیی تا ثیر بخشی ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آپ کا نام لیا گیا پھروہاں اُرواحِ خبیثہ کا پتانہیں رہتا اور سب بھاگ جاتے ہیں۔ ۱۲ر جب ۹۱ کے میں آپ کا وصال ہوا۔ مرچ مرتضٰی آبادیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ عوام بردی بردی دورسے وہاں آتے ہیں اور اپنے مطلب پر فائز ہوتے ہیں۔

## سيدين خادم عريضى قدس رهٔ

آپسلطان المشاریخ بدایونی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کے والد کانام سیر محمود مرباط ہے۔ جعفری ساوات سے مشہور ہیں۔ نقل ہے کہ جب سلطان المشاریخ نے ولایت گجرات مخدوم شخ حسام الدین ملتانی کو سپر دکی ، اور وہاں کا قطب اُن کو بنایا اور وصیت کی کہ اے مخدوم! شہر میں لوگوں کو ہدایت وارشادتم کیا کرو، اور سیر حسین خادم کو دیہات میں رہنے والوں کی ہدایت کے واسطے روانہ کیا۔ یہ کام اُن کے وقوع میں آئے گا۔ چنانچہ آپ نے دوسے اسلام سے تمام ملک گجرات کوروش کردیا۔

۳۵۷ ه میں آپ پٹن تشریف لائے اور پیروش ضمیر کی وصیت کے مطابق تمام عمر دعوتِ اسلام اور مریدوں کی تلقین میں گزار دی۔غرۂ جمادی الثانی ۹۸۷ ه میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزارشہرنہروالہ پٹن میں مشہور ہے۔ [حدیقہ]

### مولا نا يعقوب چشتى قدس رهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین اور عرفا ہے متصرفین سے ہیں۔مولانا شیخ زین الدین داؤد شیرازی دولت آبادی چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔آپ کی بے شار کرامات وخوار ق عادات (آپ کے )ملفوظ میں مرقوم ہیں۔ جب آپ پٹن تشریف لائے ، علم تصوف وسلوک اور وجد وساع کا چرچا شروع ہوا ،
وہاں کے کمال الدین نامی قاضی نے با تفاقی علم اے اس کے بدعت ہونے میں آپ سے
مباحثہ کیا۔ آخرش نوبت یہاں تک پنچی کہ شہر پیران پٹن سے آپ تکالے گئے ، اور مدینہ
طیبہ کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں کی اِ قامت کی
درخواست کی ، تیم ہوا کہ ولایت گجرات تمھارے حوالے ہے اور قاضی کمال الدین جو مانع
امر مباح کا ہے چندر وزمین تمھار امرید ہوگا۔

کہتے ہیں کہ آپ بہ اجازت پینمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پٹن کوتشریف لائے اور وہاں سکونت کی۔ وہی مجلس ساع جیسے پیرانِ چشت کیا کرتے تھے جاری کیا۔ آپ کے تصرفات ظاہری وباطنی دیکھ کر قاضی کمال الدین نے تو بہ کی اور آپ کا مرید ہوا اور نعمت خلافت باطن حاصل کی۔

چنانچه مشهور ہے که حضرت بر ہان الدین قطب عالم بخاری احمد آبادی کو نعت وفیض چشتیہ قاضی کمال الدین سے پہنچا ہے۔۱۲ر جمادی الآخر ۲۰۰۰ ه<mark>میں آپ</mark> کا انتقال ہوا۔ پیرانِ پٹن نہروالہ میں آپ کا مزارِ پرانوار ہے۔

### سيدعلاءالدين ضياحسيني قدن سرؤ

آپ سید ضیاء الدین کے فرزند ہیں۔ مشاہیر مشایخین دکن سے ہیں۔ شخ رکن الدین آجمد آبادی چشتی سے فیض إرادت اور خرقه خلافت چشتیہ پایا۔ عابدوزاہد، جامع شریعت وطریقت، اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔لوگوں کو جوبھی مشکل درپیش ہوتی آپ سے طل ہوجاتی تھی۔آپ کا آستانہ مرجع خاص وعام تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حافظ قر آن تھیں۔ بڑی عابدہ وزاہرہ بھی تھیں۔

بسر كاتُ الاوليساء

چنانچہ جب آپ تولد ہوئے خود بھی حافظ قرآن ہوئے۔ ہمیشہ لوگوں کے ارشاد وہدایت میں مشغول رہتے۔آپ کا صبر ورضا اور تو کل وقناعت نہایت مضبوط تھا۔

آپ بھی کسی دنیادار کے گھر نہیں گئے اور نہ اُن کی جانب توجہ کی۔ آپ کے خلفا میں سید نظام الدین، ادر لیس شاہ، نعمان چشتی، شخ پنہاری اور خواجہ حسین وغیرہ مشہور ہیں۔ ۱۰۸ھ میں آپ نے انتقال کیا۔ دولت آباد میں آپ کا مزار ہے۔

### شخ شاه بارك الله چشتى فاروقى قدن سرهٔ

آپ کمل بزرگانِ چشتیہ سے ہیں۔ شخ المشائخ نظام الدین اولیا بدایونی کے مریدوخلیفہ تھے۔ زہدوورع اور تقوی میں بنظیر، فقروفاقہ اور صبر وتو کل میں درجہ بلند رکھتے تھے۔قطب عالم بخاری کے ہم عصر تھے۔

کتے ہیں کہ شاہ عالم کا خطاب حضرت قطب عالم بخاری کے فرزندسید سراج الدین کو آپ سے عنایت ہوا اور اسی روز سے شاہ عالم مشہور ہوئ<mark>ے۔ اس کا</mark> خلاصہ تذکرہ اولیا ہے احمد آباد میں مرقوم ہے۔ آپ کا مزار احمد آباد میں حاجی پورہ میں مشہور ہے۔

## مخدوم شخ زین الدین دا وُ دشیرا زی قدس رهٔ

آپ مشاہیر علما واکابر اولیا سے ہیں۔ فیض اِرادت اور خرقہ خلافت چشتہ اسد الاولیاء حضرت برہان الدین غریب دولت آبادی سے اُخذ کیا۔ تمام عمر مرشد کی خدمت میں بسر کی علم تصوف و حقانی کے دریا تھے۔ آپ کی ولادت کی خبر چند اولیا نے دے کر متواتر کہا ہے کہ آج ایک لڑکا شیراز میں تولد ہوا ہے، بڑا صاحب ولایت وعظمت ہوگا، وہ دراصل آپ کی ذاتِ بابر کا تھی۔

خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی وفات کے وفت دوخر قے خواجہ معین الدین کے حوالے کے اور فر مایا: ایک خرقہ تم مارا ہے اور ایک خرقہ تم اپنے پاس امانت رکھو، پیشخ زین الدین داؤد شیرازی یہاں آئیں گے،ان کودے دینا۔

چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی کی وفات کے بعد وہ خرقہ حضرت بختیار اوثی کے پاس رہا، پھر بابا فریدالدین گنج شکر کے پاس وہ خرقہ امانت رکھا گیا، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی کے پاس وہ خرقہ رہا، پھر سلطان المشائ نے وہ خرقہ بطور امانت شخیر ہان الدین غریب چشتی کے حوالے کیا۔ جب یہ ہزرگ چندروز کے لیے دولت آباد آئے اور خدمت میں آکر مرید ہوئے تو آپ نے حب وصیت پیرخرقہ امانت آپ کے حوالے کیا۔

آپ نے اس سلسلہ کو دکن میں بڑی زینت بخشی۔ چنانچے سیر شمس الدین میرال سینی آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲۰۰۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دولت آباد میں ہے۔ [حدیقہ]

## ميرسيدا شرف جهانگيرسمناني قدن سرهٔ

آپ اکابر مشا بخین عظام اور مشاہیر ساداتِ کرام سے ہیں۔ خدوم علاء الحق بنگالی سے آپ نے فیض باطنی اور نعمت خلافت پائی۔ آپ کے والد سلطان ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے۔ آپ نے والد کی رحلت کے بعد اپنے تخت دنیوی پر جلوس فر مایا۔ چندروز بعد دل میں ایک قشم کا اِ نکار پیدا ہوا، تخت سلطنت کور کرکے فقر کو اختیار کیا۔

لطایف اشر فی میں لکھاہے کہ آپ ما درزادولی تھے۔سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ چودہ برس کی عمر میں جمیع علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ پھر مخدوم رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں آکر چندروز قیام فر مایا اور اُن سے فوائد باطنی حاصل کیے۔ بار ہاخضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اُن سے فیض اُخذکیا۔

بسر كاتُ الاوليساء

بشارت المریدین مکتوبات وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ ۱۷؍محرم ۱۸۰۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ کچھو چھ میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔سیدعبدالرزاق آپ کے خلفا میں سے مشہور ہیں۔آپ کا مزار فیض بخشِ زائرین ہے۔

#### شاه داورالملك عرف شاه داول قدسرهٔ

خلف محمود قریثی۔ آپ بڑے کامل اور واصل باللہ تھے۔حضرت مخدوم شاہ عالم بخاری کے مرید وخلیفہ ہیں۔ نہایت تقی، پر ہیزگار، تن پرست، نیک کرداراورلباسِ دنیوی میں اموراتِ آخرت حاصل کرتے تھے۔ آپ اعظم اُمراے سلطان محمود ہیگڑہ گجرات کے ہیں۔ ہرروز مخدوم شاہ عالم بخاری کی خدمت میں رہتے۔

ایک روز مخدوم شاہ عالم وضوکر رہے تھے اور داور الملک اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہے تھے، اسی وقت شاہ زادہ ملک دکن جو برص کے مرض میں مبتلا تھا حضرت شاہ عالم کی خدمت میں آیا اور شفا کے لیے درخواست کی ۔ شاہ عالم نے طہارت سے فراغت کے بعد چند قطرات پانی کے شاہزادہ پر چھڑ کے ۔ کہتے ہیں کہ اُس کا وہ مرضِ برص بالکل جا تارہا۔

پھر داور الملک نے فر مایا کہ اکثر لوگ حضرت مخدوم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں آتے اور دعا کے طالب ہوتے تھے۔حضرت خواجہ خواجگان نے عوام کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے میکام حضرت مخدوم سالار مسعود غازی کی روح کے سپر دکردیا تھا، اسی طرح مخدوم شاہ عالم نے لوگوں کے مطالب برلانے کے جملہ امورات آپ کے سپر دکردیے تھے۔

مرقوم ہے کہ سلطان محمود گجراتی نے تھانہ قصبہ امروں کی طرف لشکر کے ہمراہ آپ کو بھیجا اور آپ نے دہاں جاکر کا فروں کو مطبع اسلام کیا، اور آخرش اسی جہاد میں آپ نے کا فروں کے ہاتھ شہادت یائی۔ دین کے بڑے پہلوان تھے۔ ۲۱رذی قعدہ ۸۰۹ھ کو

بسر كاتُ الاوليساء (91)

شہید ہوئے۔قصبہ امروں، گجرات میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔ ہزار ہالوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اورفیض یاتے ہیں۔

#### سيدمحمر اكبرسيني قدن سرهٔ

خلف سیر محر مینی گیسودراز۔ آپ بزرگانِ کاملین سے ہیں۔ جمیع علوم معقول کی اپنے والد ما جدسے خصیل کی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ تولد ہوئے ، ابدالوں نے آپ کے والد کی خدمت میں آ کرمبارک با ددی اور شجر تجلی کا میوہ آپ کی نذر کیا۔

سید محمدی میں فدکور ہے کہ آپ کی ایام خور دسالی میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب سے آپ کوشق و ذوق پیدا ہوا اور ایام طفلی سے آپ عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئے۔

علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد آپ نے فیض إرادت اورخرقہ خلافت چشتہ اپنے والد ماجد سے اُخذ کیا۔ آپ سے ملک دکن کی جماعت کثیر نے فیض باطنی حاصل کیا ہے۔ ۱۰رایج الثانی ۸۱۲ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار گلبر گہاحس آباد میں ہے۔

## حاجى شاەقوام الدين چشتى قدى سرۇ

خلف ظہیرالدین عباس ۔ آپ مشاہیراولیا ہے متقد مین اورا کا برصوفیا ہے کاملین سے ہیں۔ حضرت خواجہ مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ جامع علوم فلا ہری و باطنی ، مصدرِ کرامات ونخز نِ خوارقات ہیں۔ برسوں سیدالسادات کی خدمت میں رہے اور فوائد باطنی حاصل کیا۔ حرمین شریفین جاکر وہاں کے مشایخین وقت سے بھی مستفیض ہوئے۔ نیز دمشق میں شیخ قطب الدین دمشقی مصنف رسالہ مکیہ سے اذکار

واشغال سيكهابه

آپ کا تجرید وتفرید مشہور ہے۔آپ کے اندر تو کل اس قدر تھا کہ ایک روزمجلس ساع میں آپ کو ذوق وشوق پیدا نہ ہوا، دل میں خیال گزرا کہ شاید گھر میں دنیوی اُسباب رکھا ہے، جب اچھی طرح سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کی منکوحہ حاملہ کے واسطے گھر میں یار وُقند سیاہ رکھا ہوا تھا۔اسی وقت اس کوخرج میں لایا تو دل کوقر اروآ رام ہوا۔

(92)

کتابوں میں آپ کے عجیب وغریب حالات مرقوم ہیں۔ مخدوم شخ سارنگ چشتی آپ کے مشہور خلفا میں ہیں۔ شخ مبارک بجنوری کے سبب آپ نے کلھنو میں آکے قیام کیا اور وہیں ۲۰ رشعبان ۸۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ لکھنو میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

## خواجه شخ سراج الدين چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا سے ہیں۔فیض إرادت وخلافت اپنے والد ماجدخواجہ شخ کمال الدین علامہ سے حاصل کیا،اورنصیرالدین محمود چراغ دہلی سے بھ<mark>ی خلافت</mark> باطنی پایا تھا۔ آپ جامع علوم ظاہروباطن تھے۔

چار برس کی عمر میں شخ نصیرالدین محمود چراغ دہلی کے مرید ہوئے۔ شخ سراج الدین کی زوجہ کا نام بی بی صفیہ تھا، جو شخ بیکی بن شخ لطیف الدین دریا نوش کی بیٹی تھیں۔ اور یہ لطیف الدین دریا نوش بزرگ عصر چراغ دہلی کے مشاہیر خلفا میں سے تھے۔

غرض! آپ ہزرگ وقت، اور عارف باللہ تھے۔ آپ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض ایسا جاری ہوا کہ تمام اطراف عالم میں اُس کے فیض کی نہریں آج تک جاری ہیں۔ ۲۱ میں اُس کے فیض کی نہریں آج تک جاری ہیں۔ ۲۱ میادی الاول کا ۸ ھوکوآپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار قلعہ پیران پٹن نہر والہ محلّہ برکات پورہ میں مشہور ہے۔ آپ کا مزار مطلب برآری کے لیے گویا مجرب ہے۔

## شيخ نورقطب عالم بزگالي قل سرهُ

آپ کانام احمد اور لقب نور الحق ہے۔خلف شیخ عمر عرف علاء الدین علاء الحق بنگالی۔
آپ مشاہیر اولیا سے عظام سے ہیں۔ صاحب ولایت وخوار قِ عادات و کرامات تھے۔
ہمیشہ رویا کرتے اور شوقِ ساع میں ذوق پاتے تھے۔ مریدوں کی تربیت میں بنظیر تھے۔ اپنے والد ماجد کے سایۂ عاطفت میں تربیت پائی اور فیض اِرادت وخلافت چشتیہ حاصل کیا۔

والد ماجد کی خانقاہ کی خدمت آپ کے سپر دھی۔کامل آٹھ برس اپنے پیر کے گھر میں ہیز مکشی کی ہے۔ ایک روز والد نے دیکھا کہ پشتارہ ہیزم آپ سر پر لا رہے ہیں، فر مایا کہ اے پشتارہ ہیزم! بھھ کوشرم نہیں آتی کہ میر نے نور چشم کے سر پر بوجھا رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اُسی وقت وہ پشتارا ہیزم ہوا پر ہو گیا اور گھر میں آنے تک سرسے علا حدہ تھا۔

ریاضت و مجاہدہ کا آپ کو اتناشوق تھا کہ طافت بشری سے باہر ہے۔ مدت تک آپ نے نمازِ معکوس پڑھی ہے۔ آپ کی ولایت کا شہرہ دور دراز ملکوں میں پہنچا۔ آپ کی خدمت سے ہزار ہالوگ فیض یاب ہوئے۔ ۱۰ ارذی قعدہ ۸۱۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پیڈوہ میں آپ کا مزار مشہور ہے۔

# شيخ علم الدين چشتى قدن سرهٔ

آپ اپنے والد ماجد شیخ سراج الدین چشتی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ نیز حضرت مخدوم سید محرحینی کیسودراز سے بھی فیض ونعمت خلافت رکھتے تھے۔ بڑے عابدوزاہد، جامع کمالاتِ ظاہری وباطنی، صاحب کشف وکرامات ومقاماتِ بلند تھے۔ پیرانِ پٹن میں خانقاہ کے درمیان طالبوں کوشب وروزعلوم باطن کا درس دیا کرتے تھے۔

آپ کا سینہ انوار واسرارِ الٰہی کا مخزن بنا ہوا تھا۔کوئی طالب خدا آپ کے در سے محروم نہ جاتا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے۔۲۲ رصفر ۸۱۹ھ میں آپ کا انقال ہوا۔آپ کا مزار پیرانِ پٹن محلّہ برکات پورہ میں واقع ہے۔اب تک آپ کے مزار سے لوگ فیض پاتے ہیں اورآپ کے وسلے سے اپنے مراد ومقصد کو پہنچتے ہیں۔

(94)

## سيداحد بخارى مرضى آبادى قدس رهٔ

آپ کے والد کا نام سید علاء الدین بندگی الاسلام ہے۔ آپ مخدوم جہانیان جہاں گشت کی اولا دمیں ہیں۔ آپ عالم علوم ظاہری و باطنی تھے۔ سیدعبداللہ سلیمی سے علم ظاہری کو حاصل کیا۔ چوہیں برس کی عمر میں سیدشاہ کمال الدین قادری کی خدمت میں رہ کر بغداد آئے اور دو برس میں فیوضاتِ باطنی اَخذ کیے، نیز قادریہ، سہرور دیدوغیرہ کی اجازت و خلافت حاصل کی۔ چندروز ملک عرب کی سیر کرتے رہے۔

دومرتبہ هج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، پھر وہاں سے بندرسورت میں آکر قیام فرمایا۔اور وہاں کے لوگوں کوفیض پہنچایا۔ وہاں سے موضع کونتی میں تشریف لائے اور شخ سراج الدین جنیدی سے کسب فیض کیا۔ وہاں سے موضع مرچ میں آکر سکونت اختیار کی۔ مریدین کے ارشاد وہدایت مین مشغول ہوئے۔سلطان فیروز شاہ آپ کا معتقد تھا۔ کارریچ الثانی ۸۲۰ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مرچ میں ہے۔

#### سيدسكندربن سيرسعودتر مذى قدن سره

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ مخدوم جہانیان جہال گشت کے مرید وخلیفہ سے خوردسالی سے حضرت مخدوم اوران کی والدہ بی بی مریم کی خدمت میں رہا کرتے۔

ایک شب حضرت مخدوم نے آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا که آپ فرماتے ہیں:مخدوم تونے عہد کیا ہے کہ سیدزادہ سے خدمت نہلوں گا، پھرتونے کیوں سید زادے کوخدمت میں رکھا ہے؟۔

مخدوم نے عرض کی کہ کون سیدزادہ میری خدمت میں ہے؟۔ تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کا نام سید سکندر فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے خادموں کے ذریعہ ان کوڈھونڈ وایا اور بوچھا کہ تم نے کیوں ظاہر نہ کیا کہ میں سید ہوں۔ آپ نے کہا کہ مرشد کی خدمت میں خاندان کا فخر کچھاکم نہیں آتا۔ بزرگوں کی خدمت میں بڑی گتاخی بے ادبی ہے۔

مخدوم بہت خوش ہوئے اور کمال محبت سے آپ کی تربیت فرمائی، اور علم مراتب سلوک وعرفان بھیل کو پہنچادیا۔ مخدوم نے آپ کوخرقہ خلافت باطنی عطافر مایا اور ہزرگوں کے تمام تبرکات جو آپ کے پاس موجود تھے آپ کے سپر دیے، اور خرقۂ فقر پہنایا، کلا وفقر آپ کے تمام تبرکات جو آپ کے پاس موجود تھے آپ کے سپر دیے، اور خرقۂ فقر پہنایا، کلا وفقر آپ کے سر پر رکھ دی، اور پاکلی میں بٹھا کرتمام قصبہ اوچ کے محلوں میں پھرایا۔ چنانچہ سب کومعلوم ہوگیا کہ آپ حضرت مخدوم کے خلیفہ وسجادہ نشین ہیں۔ پھر آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اسمان بھی جہانیان اور تو سان بھی جہانیان۔ اُس روز سے سید سکندر مغدوم جہانیان مشہور ہوئے۔

پھرآپ نے سلطان فیروز شاہ کے پاس دہلی جیجوایا اور تاکید کی کہ شہر منگلور ضلع راج کوٹ کو جاؤ، وہاں کا راجہ کنور پال اُشد بت پرست ہے اس کو دعوتِ اسلام پیش کرو، اگر قبول نہ کرے تو جنگ کرو، اللہ تجھ کو فتح دے گا۔اور وہاں ہدایت خلق میں مصروف رہو۔

چنانچہ چندمریدخاص آپ کے ہمراہ دہلی آئے۔سلطان فیروز نے آپ کا بڑا اعزاز کیا اور سردارعزیز الدین کو بڑالشکردے کرآپ کے ہمراہ منگلورکوروانہ کیا، جوملک گجرات پردریاے شور کے کنارے ہے۔وہاں کے داجہ نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ جنگ کی تیاری

شروع کردی اور مقابلہ میں آ کھڑا ہوا۔ آپ کے بہت سے رفیق مریدین اس جگہشہید ہوئے۔ آخروہ راجہ بھی مقتول ہوااور خدانے فتح ونصرت اہل اسلام کودی۔

غرض! آپ نے وہاں رہ کراسلام کی تلقین کرنا شروع کی۔ ہزاروں آدمی مطیح اسلام ہوکے اور آپ کی خدمت باہر کت سے فیض یاب ہوکر مرتبہ علیا کو پہنچ۔ • ارر ہیج الثانی مدمت باہر کت سے فیض یاب ہوکر مرتبہ علیا کو پہنچ۔ • ارر ہیج الثانی ۸۲۵ ھیں آپ آسودہ ہیں۔ جوتبر کات یہاں موجود ہیں ذیل میں (ان کی تفصیلات) مندرج ہیں :

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا پیربن مبارک اورایک نشان، سیداحمد کبیر الدوله مخدوم جہانیان کے تین نشان، غوث الاعظم قدس سرہ کا ایک نشان، حضرت علی کرم الله وجهہ کا ایک نشان، ابوایحق گارزوں کی انگشتری اور ایک نشان، لعل شاہباز قلندر کا ایک نشان، شخ بہاء الدین ذکر یا ملتانی کا مصلے، شخ نصیر الدین چراغ و بلی کا پاجامہ، مخدوم جہانیان کا قرآن مجید حسی وسبی اور خرقہ، دلق، تاج اور پاکلی خاص، شخ رکن الدین کے موزے، شاہ راجو قال کی لئی، بی بی مریم کی شبیح ورومال، اور چہل تن ابدال کا ایک کاسہ قدرتی بنا ہوار کھا ہے۔اُن کی زیارت وہاں ہوتی ہے۔ [ریاض الاولیاء]

### سيد محسيني گيسو دراز قدن سرهٔ

خلف شاہ راجو قبال چشتی۔ آپ کا نسب سیدنا امام زید الشہد اکو پہنچتا ہے۔ آپ مشاہیر اولیا واکا براصفیا ہے دکن سے ہیں۔ شخ محمود نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے مرید وظیفہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے علوم ظاہری سید شرف الدین کیتھل، مولانا تاج الدین، قاضی عبد المقتدر شرح الکندی وغیرہ اساتذہ کبار سے تحصیل کیا۔ جب آپ نے اکتسابِ علوم ظاہری سے فراغت پائی تو علوم باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ قلوم ظاہری سے فراغت پائی تو علوم باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ آپ نے کہا ورنگ آباد سے دہلی جاکر حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی ما

بسر كاتُ الاوليساء (97)

سے فیوضاتِ باطنی اَخذ کیے، اور مجاہدہ وریاضت شاقہ کرتے رہے۔ اکیس برس تین مہینے پیرکی خدمت میں رہے، اور درجہ اعلی پر پہنچ۔ پیرکی رحلت کے بعد دکن کی طرف آئے اور لوگوں کی تعلیم اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں مصروف رہے۔

آپ نے از سرنو اپنے پیرانِ کبارِچشت کے عشق وشورش کو کھڑ کا دیا اور گلبرگہ میں آپ کے آک میں کا دیا در گلبرگہ میں آکسکونت اختیار کی ۔صاحب ولایت دکن ہوئے۔انوارالمجالس، جوامع الکلم آپ کے ملفوظات مشہور ہیں۔معارف شرح عوارف، شرح مشارق ترجمہ عوارف، شرح قصوص، شرح آ داب المریدین وغیرہ علم تصوف کے رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔

مرقوم ہے کہ پہلے آپ دہلی میں سکونت رکھتے تھے؛ کیکن فتنہ وخوں ریزی کے سبب آپ دہلی سے والد ماجد کے ساتھ دکن کی طرف چلے گئے، اورنگ آباد میں قیام فرمایا، مقبولیت عام حاصل کی، بہت سے لوگ آپ کی ذاتِ بابرکات سے فیض یاب ہوئے۔ پوراملک دکن آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مملو (لبریز) ہے۔

آپ کو گیسو دراز کہنے کی ہے وجہ کھی ہوئی ہے کہ ایک روز آپ کے پیر چراغ وہلی چوڈ ول پر سوار تھے اور آپ کئی مریدوں کے ہمراہ چوڈ ول اُٹھائے ہوئے چلے جارہ تھے، آپ کے سرکا بال اُس چوڈ ول میں اَ ٹک گیا، پیر کے اُ دب کے سبب اتن مسافت بعیدہ طے کرنے کے بعد بھی اس بال کو ویسائی اُٹکا ہوار ہنے دیا اور کچھ پروا'نہ کی ، جب پیرنے کشف سے معلوم کیا، خوش ہوئے، اور آپ کے تن میں دعا کرتے ہوئے یے فرمایا۔

بر کز مرید سید گیسو دراز شد والله خلاف نیست کهاوعشق مازشد

سید بداللہ، سیدعلاء الدین قریثی وغیرہ آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲ار ذی قعدہ ۸۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔احسن آبادگلبر کہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔تاریخ رحلت

چو آل سي*د محد* شاه حق بين ز محبوب خدا وندے محمہ عیاں شدسال وصل آں شددیں وصالت ہست باصد زیب وتزئیں

ز دنیا رفت در فردوس والا وكر قطب الهدى اشرف محمر

### بإباشاه كوچك ولى قدن سرهٔ

آب بڑے عارف باللہ ،اور صاحب خوارق عادات بزرگ تھے۔ قاضی مذہب الدین چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں نقل ہے کہ جب سیدمجر کیسود را زگلبر گہے تشریف لائے تو قصبہ بیڑ میں بابا کو چک ولی کی ملاقات کو گئے۔ بابا کو چک وہاں کسی پہاڑ کے غارمیں سکونت رکھتے اور ریاضت ومجاہدے میں مشغول رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہاس غار کا درواز ہ بہت تنگ تھا۔خواجہ بندہ نواز گیسودراز درواز ہ پر جا کر کھڑے ہوئے۔ بابا کو چک نے فر مایا: اے سیدمجمہ! سر جھکا کرا ندر آ مشہور ہے کہ غاز کا دروازہ بلنداور کشادہ ہوگیا، خواجہ نواز اندر چلے آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ چند ساعت راز و نیاز کی باتیں دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔آپ کی صحبت سےخواجہ بندہ نواز بہت محظوظ ہوئے۔آپ کا مزار بیڑ میں ہے۔

## سيدمحمرا صغرفيني قدن سرة

نام سید بوسف، خلف سید محمصینی گیسودراز \_آپ کامل درویش، بزرگ عصر، اور صاحب خوارق وکرامات وحالات تھے۔ سات برس کی عمر سے سلوک میں قدم رکھا، انوار وتجلیات جمالی وجلالی آپ کے دل پر کھل گئے۔

آب ہمیشہ ریاضات ومجاہدات وعبا دات الہی میں مشغول رہتے ، خلائق سے متنفر

بسر كاتُ الاوليساء

ہوکر ہمیشہ خلوت میں بیٹا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ ۲۱ رمحرم ۸۲۸ ھ میں آپ نے رحلت فر مائی ۔ گلبر گہ میں آسودہ ہیں۔

## مولانا فقيه على مخدوم مهائمي قدسرهٔ

آپ مشاہیروا کابراولیا سے ہیں۔آپ کا نام علی بن حسن بن ابراہیم بن اساعیل پردے ہے۔سیدابراہیم قادری رسالہ خمیرالانسان میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب پردے قوم نوایت کی وجہ سے ہے،آپ شافعی المذہب ہیں۔ بڑے زاہدوعابد، جامع علوم شریعت وطریقت اورصاحب تصرفات ِ ظاہری وباطنی تھے۔

۲۷۷ه میں آپ تولد ہوئے۔ خور دسالی سے آپ کے ناصیہ (پیشانی) میں انوارِ ولا یت وعرفان حکیتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے آپ نے ولا یت وعرفان حکیتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے آپ نے ولا یت پائی۔ خضر علیہ السلام سے آپ نے تعلیم پائی تھی۔ ماہم میں ایک مدرسہ تھا جہاں آپ طلبہ کوظا ہری وباطنی علوم کا درس دیا کرتے اور اکثر اوقات تصانیف کتب میں گزارتے تھے۔ چنا نچ تفسیر رحمانی، زوارف شرح عوارف، خصوص العم شرح فصوص الحکم، گزارتے تھے۔ چنا نچ تفسیر رحمانی، زوارف شرح عوارف، خصوص العم شرح فصوص الحکم، ترجمہ لمعاتِ عراقی، نور الاز ہر، الضوء الاز ہر، استجلاء البصر، اسرار الفقہ، رسالۃ الوجود، اور اجلۃ التائیدوغیرہ آپ کے رسائل سلوک وعرفان میں مشہور ہیں۔

آپ کی ذات سرچشمہ برکات سے تمام کوکن میں اسلام نے خوب ترقی کی۔ آپ کے مزار سے انوارِ ولایت کہلاتے ہیں۔ کے مزار سے انوارِ ولایت کہلاتے ہیں۔ ۸۳۵ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار بمبئی کے قریب قصبہ مہائم میں مشہور ومعروف ہے۔

## شيخ نظام الدين ادريس سيني قدس رهُ

آپاولیا ہے متصرفین دکن سے ہیں۔سلطان المشائخ نظام الدین اولیا بدایونی کے مرید وخلیفہ تھے اور سید علاء الدین ضیا سے بھی فیوضاتِ ظاہری وباطنی اُخذ کیا تھا۔ آپ کمالاتِ انسانی کے مجموعہ تھے اور آپ کا سینہ تجلیاتِ اللّٰی کا آئینہ تھا۔ صاحب خوار ق وکمالات اور منبع عائمات وحالات تھے۔

کہتے ہیں کہ جب علاءالدین ضیا کا وقت رحلت قریب پہنچا، تو آپ نے اُن کے حق میں بشارت دی کہ اگر چہ میرے خلفا بہت ہیں؛ مگر جس کسی کوسید مشارٌ الیہ قبول و پسند کریں اُس کوخر قہ خلافت اور فیض و نعمت باطنی دی جائے گی۔

نقل ہے کہ آپ کے یہاں (ایک مرتبہ) مجلس ساع میں تمام صوفیہ کرام بیٹے ہوئے سے اور اس میں مولانا شیخ حسین خسہ - جو بڑے صاحب نضل عالم اور متندعلا سے ہیں۔ حاضر تھے ، مجلس میں اُن سے چند بے ادبی کے کلمات مشایخین صوفیہ کے حق میں ظاہر موگئے ، جسے آپ نے سنا اور نہایت خفا ہوگئے ۔

چنانچہ آپ نے ایک جاہل شخص کا ہاتھ بکڑ کراسے نعمت ظاہری وباطنی دے دی اور اس کومجلس میں لا بٹھایا، اور وہ تمام علوم کا درس دینے لگا، اسرارِ شریعت ومعرفت الہی کے رموزات بیان کرنے لگا۔ (اور إدھر) مولانا شخ حسین خستہ کے دل سے تمام علوم دھل گئے اور بالکل جاہل وعامی ہوگئے۔

آپ کی زبان کی برکت سے اس جابل شخص سے علم کا دریا بہنے لگا اور ایسا فیض جاری ہوا کہ جس کی نظیر آج کل دنیا نہیں ملتی۔ چندروز کے بعد شخصین خستہ بھی آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور جو کچھ بے ادبی مجلس ساع میں آپ سے ظاہر ہوئی تھی اس کی معافی چاہی، آپ نے اسی وقت عذر قبول کیا اور نعمت ظاہری و باطنی سے ان کو سرفرازی بخش جاہی، آپ نے اسی وقت عذر قبول کیا اور نعمت ظاہری و باطنی سے ان کو سرفرازی بخش

بسر كاتُ الاوليساء (101)

دی،ای روز سے آپ کا نام شخ حسین خسته شهور ہو گیا۔ ۸۳۲ هیں آپ کا وصال ہوا۔ مونگی پیٹن میں آپ کا مزار ہے۔

### خواجهمسعودبك چشتى قدن سرة

آپ کا نام شیرخان ہے۔سلطان فیروزشاہ کے خویشوں میں تھے۔ یہ بزرگ بڑے صاحب ذوق وشوق اور جام شراب وحدت سے مست وسرشار تھے۔حضرت رکن الدین چشتی بن شخ شہاب الدین امام مرید وخلیفہ شخ المشائ بدایونی سے فیض اِرادت وخرقہ خلافت چشتیہ پایا، اور حضرت مخدوم چراغ دبلی کی خدمت میں آکر فیض باطن حاصل کیا، خصوصاً دیوانِ اشعار چراغ دبلی کے اِشارے سے لکھا۔ آپ کی تصانیف میں مراً قالعارفین بہت متبرک ومشہور کتاب ہے۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت مسعود بک اپنے شیخ کے تعلین لے جارہے تھے، ایک مُلَّا راستے میں ملا اور ان سے پوچھا: یہ تعلین کس کے ہیں؟ مسعود بک نے کہا: یہ تعلین خدا کے ہیں۔ یہ کلام س کر ملا نے تمام علما کو جمع کیا اور آپ کو شرع کی حدسے ماخوذ کیا۔ کہتے ہیں کہ (اس نے) قلعہ فیروز آباد کے ینچے دریا ہے جون کے کنارے پر آپ کو شہید کیا اور آپ کے اعضا جدا جدا کر کے دریا ہے جون میں ڈال دیے۔

اس واقعے کے چندروز بعد آپ کے معتقدوں نے آپ کے استخوان (ہڈیاں) ڈھونڈ کیکن پتا نہ چلا۔ کہتے ہیں کہ تمام اعضا آپ کے ایک جا جمع ہوکر سلطان المشائ بدایونی کے خاص جمرے کیلوکری میں پائے گئے، وہاں سے لوگوں نے اُٹھا کر دہلی میں لاڈوسرائے کے مصل حضرت بختیاراوثی کے مزار کے پاس فن کردیا۔اوراس ملاکا حال کئی روز کے بعد اہتر و تباہ ہوگیا۔ آپ ہمیشہ جذب کی حالت میں رویا کرتے ، آپ کا اشک چٹم ایسا گرم تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ پر گرتا بھیولا پڑ جاتا تھا۔ اسرار حقیقت ومعارف میں آپ کا کلام اہل طریقت کے لیے پُرمعنی ہے۔ ۸۳۲ھ میں آپ نے وفات یائی۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔

### شيخ احمه عبدالحق ردولوي قدسرهٔ

خلف شخ عمر۔ فاروتی شخ ہیں۔ آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ شانِ عظیم اور حالی تو کی در ماروتی شخ ہیں۔ آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ شانِ فیض اور حالی تو کی رکھتے تھے، جو پچھآپ کی زبان سے نکلتا اس کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ شخ جلال الدین پانی پی سے پایا۔ ہمیشہ مشاہدہ حال حق میں مستغرق رہتے ۔ عبدالحق کے خطاب سے مشہور ہوئے اور اپنا اکثر اوقات مراقبہ میں گزارتے تھے۔

کہتے ہیں کہ پنج وقتہ نماز اور نمازِ تہجد یا تربیت مریدین کے واسطے آپ ہوشیار ہوجاتے اور مرید آپ کی حالت استغراق میں تین بار حق حق <mark>حق کان میں</mark> کہتے تو آپ ہوش میں آجاتے تھے۔ آپ کے والدردولی میں رہتے تھے وہیں آپ نے نشو ونمایایا۔

آپ سات برس کی عمر سے نماز تہجد پڑھتے تھے۔ دبلی میں جاکر علم ظاہری کو حاصل کیا۔حضرت مخدوم شخ عبدالقدوس گنگوہی نے آپ ہی سے فیض اِرادت وخرقہ خلافت چشتیہاً خذکیا ہے۔ ۱۵؍ جمادی الثانی کے ۸۳۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔ردولی میں آپ کا مزار ہے۔

## مخدوم شیخ سارنگ چشتی قدن سرهٔ

آپ شخ قوام الدین چشتی کے مریدوخلیفہ ہیں۔ بڑے بزرگ، ولی کامل، ترک

بــر كاتُ الاوليــاء

وتجرید میں ثابت قدم اور صاحب کرامات وخوارقِ عادات تھے۔ ہمیشہ سلطان فیروزشاہ کی خدمت میں رہتے۔آپ کی بہن سلطان فیروزشاہ کی منکوحتھیں۔مالوہ میں شہر سارنگ پورآپ نے آباد کیا تھا۔

آپ مخدوم شخ را جو قال کے منظور نظر ہوئے اور آپ کی خدمت میں فیض باطنی پایا۔ پھر شخ قوام الدین کی خدمت میں آ کر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت چشتیہ اَ خذکیا۔ دنیا کی محبت کوترک کرکے یا دِ الٰہی میں مصروف ہو گئے اور ولایت کا بڑا درجہ حاصل کیا۔

مکہ ومدینہ کی زیارت سے مشرف ہوکر چند برس شخ یوسف بڈہ ایر بی کی خدمت میں رہے اور فیض حاصل کیا۔ آپ ہمیشہ فقر وفاقہ میں رہتے۔ ہر چند بادشاہ نے آپ کو انعام دینا چاہا؛ مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ تمام عمر قناعت گزیں رہے۔ فتو حات غیبی آپ کو بہت کچھ آتا تھا، سب خانقاہ میں صرف کردیتے تھے۔ ۱۲ برشوال ۸۴۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ مچھ گوہ میں آپ کا مزارہے۔

#### قاضىشها ب الدين دولت آبا دى قد*ن سر*هٔ

آپ مشاہیر علاے کرام اور فضلاے عظام سے ہیں۔ آپ مولا نا محمد خواجگی کے مرید وخلیفہ اور قاضی عبد المقتدر کے شاگر دِرشید تھے۔ جامع علوم صوری و معنوی تھے اور علاے عصر میں متند مانے جاتے۔ مناقب السادات، حواثی کا فیہ وغیرہ آپ کی تصانیف سے ہیں۔ خدوم سید اشرف جہا نگیر سمنانی مستفیض ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو بہت قبولیت وشہرت عطاکی تھی۔

کہتے ہیں آپ کے ہم عصر سید اجمل نامی ایک بزرگ مشا یخین میں سے تھے،علم ظاہری کم رکھتے۔ آپ کو اُن سے نقدیم و تا خیر میں کسی محفل کے در میان نزاع واقع ہوا۔ آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں عالم کی فضیلت سید پر زیادہ لکھی۔ یہ بات آپ

بسر كاتُ الأوليساء (104)

کے اُستاد کو بری معلوم ہوئی، قاضی کوسر زنش کی۔قاضی نے اُسی وقت عذر خواہی کی اور اپنی بے اُسی در جواہی کی اور اپنی بے ادبی کی معافی جاہی اور ایک رسالہ دربیانِ فضیلت سیادت تحریر کیا۔

یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوخواب میں آکر منبیہ کی اور فرمایا: یہ ہے او بی تونے میری آل سے کی ہے۔ دوسرے روز آپ نے سید اجمل کی خدمت میں جاکراپنی ہے او بی کی عذر خواہی کی۔ ۲۵ رشوال ۸۴۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جو نپور میں مزار ہے۔

# تنخ احر كھٹومغربی قدں سرۂ

آپ مشاہیراولیااوراکابراصفیا سے ہیں۔ ۸۳۸ھ میں تولد ہوئے۔ دہلی آپ کا وطن تھا، طوفانِ گردوبادایک وقت آپ کوایام طفولیت میں دہلی سے اُڑا لے گیا، آوارہ و پریثان وطن سے دور پڑگئے، اوراجمیر کے قریب موضع کھٹو میں پہنچے جہال بابااتحق مغربی ولی کامل کے سابی عاطفت میں پرورش پائی اور نعمت اجازت وخلافت باطنی مغربیہ سے مشرف ہوئے۔

جب بابا آلحق کا انقال ہوا آپ دہلی پنچ اور مسجد خان جہاں میں سکونت کی۔ ہمیشہ مجاہدہ وریاضت میں اسکونت کی۔ ہمیشہ مجاہدہ وریاضت میں رہے، کھلی کے ککڑے سے روزہ افطار کرتے اور چالیس تھجور پر ایک اربعین گزارتے۔ خشکی کی راہ سے حرمین شریفین کو پیادہ پاتشریف لے گئے اور بہت سے اولیاسے فیوضِ باطنی اُخذ کیے۔

ظفر خان بادشاہ والی پیران پٹن گجرات کے زمانے میں احمد آباد تشریف لائے، بادشاہ آپ کا معتقد ہوا، قصبہ سرکیج میں سکونت اختیار کی، آپ کے ننگر خانے میں ہر روز ہزار ہافقراطعام لذیذیاتے تھے۔ بسر كاتُ الاوليساء (105)

آپ کوفتو حاتِ بنہایات حاصل تھیں محمود بن سعیدار چی نے تحقۃ المجالس میں آپ کے عجیب حالات لکھے ہیں نقل ہے کہ ایک روز آپ فر مار ہے تھے کہ میں ایک بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اتفا قا ایک خوبصورت عورت زیور وجوا ہرات سے آراستہ وہاں آئی ۔ آنخضرت شے نے تبہم کر کے میری طرف اشارہ کیا اور زبانِ مبارک سے فر مایا کہ اس عورت کوقبول کرلو۔

میں نے عرض کی کہ میرے بابولیعنی مرشد نے قبول نہیں کیا، میں کیوں کر قبول کروں! تب آنخضرت ﷺ نے شاہ ولایت حضرت مشکل کشاعلی مرتضلی کی طرف إشارہ کیا کہ بیہ تمھارا بابو ہے، تم اس کو تمجھاؤ۔ پھر شاہِ ولایت نے جمھے اِشارہ کیا کہ اس کو قبول کرلو۔ میں نے آپ کے فرمان کو قبول کرلیا۔ کہتے ہیں کہ اُس روز سے فتو حاتِ دنیا اور رجوع سلاطین واُمراوا غنیا آپ کے آستانے پر بے شار ہوا۔

حضرت مخدوم جهانیان جهال گشت آپ کی خدمت میں گئے اور فرمایا: 'بوے دوست آپ کی خدمت میں گئے اور فرمایا: 'بوے دوست آید بخدا سپر دم در دعا مرا یادآری'۔

کہتے ہیں کہ جب سلطان احمد تخت گجرات پر قائم ہوا تو مخدوم شیخ احمد کھٹوکا مرید ہوا،
اس وقت گجرات میں تمام علاواولیا میں آپ بزرگ ومخدوم وقطب العصر تنے اور بڑا اعز از
پایا تھا۔ سلطان احمد کی بذریعہ پیرروش خمیر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور خضر سے
التماس کیا کہ میں یہاں ایک شہرآ باد کرنا جا ہتا ہوں۔

خضر نے فرمایا: (ٹھیک ہے لیکن) اس شرط سے کہ چارشخص جن کا نام احمہ ہواور بھی ان سے سنت نما نے عصر فوت نہ ہوئی ہو اُن کے نام سے بیشہر بسایا جائے اور احمد آباد نام رکھا جائے۔سلطان احمد نے فعص بسیار کے بعد (اس نام کے) دو شخص ملک گجرات میں پائے: ایک قاضی احمد جموت، دوسر ہے ملک احمد لوگوں نے کہا سوا ہے ان دو ہزرگوں کے کوئی احمد نام کا نہیں ماتا ۔ شخ احمد کھٹو نے فرمایا: ایک میں ہوں، سلطان احمد نے التماس کی کہ ایک میں بھی ہوں کہ مجھ سے بھی سنت عصر قضانہیں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیہ چاروں احمدرو دِصابر متی کے کنارے پرآئے اور جہال خضر علیہ السلام نے شہر بسانے کا نشان بتایا تھا وہیں شہر کی بناڈ الی۔

لقط خیر میں مسند بنا ہے احمد آباد اور لقط بخیر میں بنا ہے مسجد جامع ہے۔ مخدوم حضرت شاہ عالم ہمیشہ آپ کی خدمت میں جاتے اور فیض پاتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ صبح وشام پر شیاح پڑھا کرتے: گنج احمد سرکھینچی جھے نوازیے، کہیں سر کیجیے۔

۱۳ مارشوال ۸۴۹ ه میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات سے تین کوس کے فاصلے پرموضع سر تھینج میں ہے۔ وہ جگہ بڑی دل کش اور پرفضا ہے۔ معتقدین وہاں آتے ہیں اور آپ کی روحِ مبارک سے فیض و نعمت باطنی پاتے ہیں۔

#### غوث الورى فقية سن قدن سرهٔ

آپساداتِ باقریہ سے مشہوراور مشاہیر مشائ عظام گجرات سے ہیں۔آپخواجہ رکن الدین چشتی کان شکر کے مرید وخلیفہ تھے۔اپنے والد ماجد میر قطب الدین قاضی العالم سے نعمت باطن اُخذکی تھی۔اور قطب العالم بخاری نیز شیخ احمد کھٹومغربی سے بھی فوائد باطنی حاصل کیے تھے۔

آپ علوم ِ ظاہری وباطنی کا مدرسہ رکھتے جہاں علوم ظاہری وباطنی کا درس دیا کرتے سے ۔ تھے۔ آپ کی ذات سے ہزاروں نے فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کیے۔ ۲۸ رر جب ۸۴۹ میں وفات یائی۔ پیران پٹن میں آپ کا مزار ہے۔

#### شاه جوسی چشتی قدن سرهٔ

فاروقی شخ تھے۔نام شخ یوسف تھا۔اورمشاہیراولیاے با کمال سے تھے۔اپنے والد

ماجد شخ محیط الدین سے فیض باطنی اور خرقہ خلافت اَخذ کیا۔ آپ نے اجود هن میں ریاضت ومجاہدہ کیا اور عبادت وزہد میں مصروف رہے۔ مدت تک بے آب ودانہ بسر کیا۔ وہاں سے اپنے بھائیوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کوتشریف لے گئے اور بعد حج ہند کی طرف مراجعت فرمائی، قلعہ کے قریب آکر قیام فرمایا۔

عینا عادل شاہ فاروقی والی بر ہان پور نے جب آپ کی تشریف آوری کی خبرسی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوا۔ پھراُس کے اکثر اُمرا آپ کے حلقہ إرادت میں آئے۔ چندروز بعد آپ اجودھن تشریف لے گئے اور اپنے عیال واطفال کو وہاں سے بر ہان پورلا کرسکونت اختیار کی۔

بادشاہ نے آپ کے لیے خانقاہ وسجد بنادی اور معاش وغیرہ اخراجات خانقاہ کے لیے مقرر کردیے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وتربیت میں مشغول رہتے۔ ۸۵۰ھ میں راہی فردوسِ بریں ہوئے۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں ہے۔

#### شاه موسیٰ قدس رهٔ

آپ اولیا ہے متقد مین سے ہیں۔قصبہ سلطان پور کے صاحب ولایت تھے۔ اکثر اوقات آپ سے کشف وکرامات وخوارقِ عادات ظاہر ہوئے۔ چنانچہ رسالہ صحائف السادات میں لکھا ہے کہ جب حضرت شاہ عالم بخاری بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے سلطان پور میں آئے، تو شاہ موئی کے مزار کے پاس سکونت کی ، اس وعدہ ملاقات کی بنا پر جوزندگی میں دونوں کے درمیان تھی۔ تو جب شاہ عالم بخاری شاہ موئی کی قبر پرتشریف لائے ،شاہ موئی نے اپنے دونوں ہاتھ قبر سے باہرنکال دیے اور مصافحہ کیا۔ حضرت شاہ عالم نے مصافحہ کے بعد فر مایا کہ دونوں ہاتھ اندر کھینچ کیجے ، اسی وقت

بسر كاتُ الأوليساء (108)

دونوں ہاتھ اندر ہو گئے کین شق قبر مبارک اب تک باقی ہے۔ شاہ عالم بخاری نے وہاں ایک چلہ کھینچا اور آپ سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔ آپ کا مزار سلطان پور ضلع خاندیس میں مشہور ہے۔

## شخ نصيرالدين جمال سهرور دى قدس رهُ

آپشخ شہاب الدین سہروردی کی اولا دسے ہیں۔ بڑے نامی مشایخین اور کامل شیوخ سے تھے۔خرقہ خلافت باطنی اپنے جد بزرگوارسے حاصل کیا۔صاحب تصرفات فلا ہری وباطنی تھے۔ملک گجرات آپ کی ذات فیض آیات سے مملوہے۔

ہزاروں لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض علوم ظاہری و باطنی پاتے تھے۔ اکثر مشرکین و کفار آپ کے انتقال ہوا۔ قصبہ مشرکین و کفار آپ کے انتقال ہوا۔ قصبہ نوساری میں مزارہے۔ تاریخ وفات

چوںنصیرز <mark>مانہ قطب</mark>اً مم قطب الاقطاب دفت ازعالم شدمسا فربسوے خلد ہریں --قادری سال رحلیش بنوشت

## شيخ شبلي قدن سرهٔ

خلف شیخ جلال الدین پانی بی ۔ آپ علوم ظاہری وباطنی کے عالم تھے۔ اور فقرو تجرید میں شانِ عالی رکھتے تھے۔ فیض إرادت وخرقہ خلافت چشتہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ آپ دونوں پاؤں سے معذور ولنگ تھے، چلانہ جاتا تھا، کین سرود کی مجلس میں آپ ذوق وشوق سے کھڑے ہوجاتے اور تو اجد کرتے۔

کہتے ہیں کہ ایک روزعین ساع میں آپ کھڑے ہو گئے اور وجد کرنے لگے کہ آپ

بسر كاتُ الأوليساء (109)

کے شخ ادریس نامی چچانے فر مایا کہ اے شبلی! تمھارے اس وقت حالت ساع میں کھڑے رہنے سے مخلوق کہتی ہے کہ شبلی نے اظہارِ کرامت کیا ہے۔ آپ یہ بات سنتے ہی بیٹھ گئے اور پھر بھی عمر مجر نہ اُٹھے۔ ۸۵۲ھ میں آپ کی رحلت ہوئی۔ یانی بت میں آسودہ ہیں۔

### شاه موسیٰ سہاگ قدن سرهٔ

آپ فقیر کامل اور صاحب نصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔شاہ سکندر بودلہ کے مریدو خلیفہ ہیں۔احمد آباد میں سکونت رکھتے تھے۔آپ ہمیشہ گانے بجانے میں رہتے ، زنانہ سرخ لباس پہنتے ،اور چوڑی ہاتھ میں رکھتے تھے،آپ دراصل مستور الاولیاء سے ہیں۔

ایک باراحمرآباد میں إمساکِ باراں ہوا،علا وسلحائے شہرنے تین روزتک دعا مانگی، گربارش کے پچھآ ثارظا ہر نہ ہوئے۔ بادشاہ نے قاضی شہرسے کہا۔قاضی نے شاہ موسیٰ سہاگ کی تلاش کی۔قاضی اور بادشاہ گجرات دونوں آپ کی خدمت میں آئے اور امساکِ باراں کی حقیقت ظاہر کی اور دعا کے طالب ہوئے۔

آپ نے فرمایا: میں گنہ گار ہوں اور آوارہ پھرتا ہوں۔غرض! قاضی وبادشاہ کے اصرار کی وجہ سے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا یا اور پچشم گریاں آسان کی طرف دیکھا اور فرمایا: اے میرے خاوند! اگر تویانی نہیں برساتا تومیں ابھی اپناسہا گ توڑتی ہوں۔

کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ اپنی چوڑی کو پھر پردے ماریں، یکا یک آسان پر اُبر چھا گیا اور اتنا پانی برسا کہ ندی نالے سیراب ہوگئے اور قط سالی بالکل جاتی رہی۔لوگ آپ کی میرامت دیکھ کر معتقد ہوئے۔اس روز سے آپ کی ولایت کا شہرہ تمام ملک گجرات میں مشہور ہوگیا، او رموئی سہاگ کا گروہ آپ سے جاری ہوا۔ ۱۰رر جب محرات میں ہے۔

# شخ بهرام چشتی قدسرهٔ

آپ ہزرگ عارف باللہ اور کمل مشائخ سے ہیں۔ شخ جلال الدین پانی پتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ آپ نے ایام شباب میں فقر و درولیثی میں قدم رکھا۔ خرقہ خطافت عطا ہونے کے بعد قصبہ برناوہ میں سکونت اختیار کی اورو ہیں عبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

کہتے ہیں کہ ساکنانِ بے ڈولی نے طغیانی دریاہے جمن کی طرف سے شخ جلال الدین پانی پتی کی خدمت میں حاضر ہوکر استغاثہ کیا اور آپ کی دعا کے خواست گار ہوئے۔ شخ جلال نے اپنے مرید شخ بہرام کولکھا کہتم بیڈولی میں جاکررہواورطوفانی دریا سے قصبہ بیڈولی کو بچاؤ۔

شخ بہرام نے اس وقت بحکم پیرقصبہ بیڈولی میں آکر دریا ہے جمن کے کنارے پر سکونت کی اور اپنا عصا زمین پر کھڑا کر دیا۔اُسی روز سے دریا ہے جمن بیڈولی سے دومیل کے فاصلے پر ہٹ گیا۔ کتابوں میں آپ کے عجیب وغریب حالات وخوارق لکھے ہیں۔ ۸۵۸ھ میں آپ کا انقال ہوا۔قصبہ بیڈولی میں آپ کا مزار ہے۔

# قطب عالم بخاري قدس ره

آپ کا نام سید بر ہان الدین اور والد کا نام سید ناصر الدین بخاری ہے۔ مشاہیر اولیا ہے کرام وساداتِ عظام بخاری سے ہیں۔ آپ اپنے والد کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ کے کرامات وخوارق عادات بہت سے جلوہ گر ہوئے۔ حسب ایما نے بیب اپنے وطن اوچ سے رخصت ہو کر سلطان احمد کے زمانے میں احمد آباد گجرات آکر مقیم ہوئے۔ سلطان احمد آپ کا مرید ہوگیا اور آپ مریدوں کے ارشاد و تلقین میں سرگرم ہوگئے۔ قطب عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔

0 بسركاتُ الاوليساء

نقل ہے کہ ایک شب آپ نما نے تہجد کے واسطے بیدار ہوئے ،طہارت کے لیے چلے،
تاریکی میں کسی چیز سے پاؤں میں ٹھوکر گئی۔ آپ نے فر مایا: پھر ہے، او ہا ہے یا لکڑ ہے۔
جب فجر ہوئی تو یہ نینوں کیفیت ایک ہی چیز میں موجود تھیں۔ چنا نچہ آج تک وہ چیز آپ
کے مزار کے پاس موجود ہے۔ ملفوظ قطبیہ اور تاریخ مرآ سے سکندری میں یہ حال لکھا ہے۔
۸۵۲ھ میں آپ نے دنیا سے نقل کیا۔ آپ کا مزار باٹوہ میں مشہور ہے۔

### شاه چنداسینی قدن سرهٔ

آپ کا نام سید جلال الدین بن سیدعلی جہان شیر ہے، سا دات زید رہے ہیں۔ اور مشاہیر اولیا ہے متصرفین دکن میں شار ہوتا ہے۔ آپ مخدوم شخ عارف بن ضیا چشتی کے مرید و خلیفہ تھے۔ صاحب خوارق عادات و تصرفات ہیں۔

سیٹروں کفارآپ کے ہاتھ پراسلام لائے اورتوبہ کی۔ یوسف عادل شاہ بیجا پورآپ کا مرید تھا۔ • ارشعبان ۸۵۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ گو گئی تع<mark>لقہ احسن آ</mark>باد گلبر گہ میں آپ کا مزار مشہور ہے۔

## شخ جمال اوليا قدس رهٔ

آپ کوشنے جمال گوجر کہتے ہیں۔آپ ہزرگ درولیش کامل تھے۔شنے منظور بلنی سے فیض اِرادت اورخلافت کبرویہ وفردوسیہ اَ خذ کیا۔شنخ احمدعبدالحق ردولوی سے بھی آپ نے فیض باطنی یا یا تھا۔صاحب مقاماتِ بلند تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کامعمول تھا کہ کھانے کی ایک دیگ پکا کے سرپر رکھ کر پھرا کرتے اور جس شخص کو بھوکا دیکھتے ،اس کو دیتے تھے۔ایک روز خانقاہ میں شاہ مویٰ عاشقان کو تین

بــر كاتُ الاوليــاء

فاقے گزر گئے اور کچھ کھانا نہ ملا۔ اتفاقاً شخ جمال دیگ سر پر لیے ہوئے وہاں آپنچے اور شاہ موسیٰ کے سامنے رکھ دی۔

شاہ موسیٰ نے فرمایا: 'جزاک اللہ برادر جمال اللہ دیک، طعام برنگ گوجراں برسرخود گرفتہ می گردی و بہائے شق مے فروشی ۔ اسی روز سے آپ جمال گوجرمشہور ہوگئے۔ آپ کے خلفا میں شخ بھیک، شخ جمال الدین جون پوری اور شخ رجب وغیرہ مشہور ہیں۔ کے خلفا میں وفات ہوئی۔ اور ھیں آپ کا مزار ہے۔

# خواجه شخ عارف چشتی قدن سرهٔ

خلف شیخ احمر عبدالحق ردولوی۔ آپ بڑے عارف باللہ اور مشاہیر اولیاء اللہ سے بیں۔ اپنے والد ما جد کے مرید وخلیفہ، اور علوم صوری ومعنوی کے جامع تھے۔ تج یدوتفرید، ریاضت وعبادت اور شریعت وطریقت میں مشہور روز گارتھے۔

والد کی رصلت کے بعد آپ نے سجاد کامشیخت کو بڑی زین<mark>ت دی۔ ہزا</mark>ر ہالوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ آپ سے اکثر اوقات خوارق عادات ظاہر موئے۔ عرصفر ۸۵۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ردولی میں آسودہ ہیں۔

### شيخ محمد مينا چشتى قدن سرهٔ

آپ کانام شخ محمداور والد کانام شخ قطب الدین ہے۔ دیار کھنو کے صاحب ولایت ہیں۔ خور دسالی سے شخ قوام الدین کے سایۂ عاطفت میں پرورش پائی اور مرید ہوئے۔ ریاضت ومجاہدہ اور اذکار واشغال کی تحمیل کے بعد مخدوم شخ سارنگ سے خرفہ خلافت چشتیہ حاصل کیا۔

بسر كاتُ الأوليساء

آپ مادرزادولی تھے۔ جب پانچ برس کے ہوئے، آپ کو مکتب میں بھیجا گیا۔ جب استاد نے کہا: پڑھوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم، تو آپ نے پڑھا۔ پھراستاد نے کہا: کہوالف۔ آپ نے کہا: الف پڑھا، اب آپ نے کہا: الف کے مخرورت نہیں۔ پھرآپ نے الف کے معنی میں سلوک ومعرفت کے استے اسرار اور رموزات حقانی بیان کیے کہ اُستاد تھے ہوگیا۔

شخ محمد مینا مجرد تھے۔ دنیا اوراہل دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ کئی سال تک ریاضت شاقہ کرتے رہے۔ چنانچہ رات کو دیوار پر چڑھ بیٹھتے اور ذکر وشغل میں مشغول ہوجاتے ؛ اس لیے کہ اگر نیند غلبہ کرے تو جلد بیدار ہوجائیں۔ بھی بھی زمین پر بیٹھ کر عبات کرتے تو آس پاس کا نئے رکھ دیتے تھے تا کہ خوابِ غفلت نہ آنے پائے۔موسم زمستان میں پیرہن ہمیشہ تر رکھتے اور زیرسائی آسمان عبادت میں مشغول ہوجاتے تھے۔

شخ سارنگ سے بھی نعمت باطنی اخذ کی تھی۔ جامع شریعت وطریقت اور صاحب تصرفات وخوارقِ عادات تھے۔ انوار ولایت آپ کے مزار پاک سے ظاہر ہیں۔ ۲۳؍ جمادی الاوّل ۹۸۷ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار لکھنو میں ہے۔ کسی بزرگ نے آپ کی تعریف میں پیشعر لکھا ہے۔

# شاه بابوچشتی قدن سرهٔ

آپ کا نام اسعد الدین بن عمر چشتی ہے اور آپ مشاہیر مشایخین سے ہیں۔ آپ درویش کامل، عابد وزاہد، اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی سے۔ کھمایت میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں صد ہا فقراومریدین علوم ظاہری وباطنی کا فیض پاتے تھے۔ آپ کئی بزرگوں سے فیض باطنی حاصل کیا تھا۔

آپ اصلاً چشتی المشرب ہیں۔ آپ کے خلفاے کاملین سے شخ شیدا چشتی مشہور ہیں۔ آپ کی بزرگی پورے ملک گجرات میں زبان زدِ خاص وعام ہے۔ ۲۵ رذی الحجہ اے۸ھ میں آپ نے وفات پائی۔ کھمایت ملک گجرات میں آپ کا مزارہے۔

# سيدعثان شمع برمانی قدس سرهٔ

آپ مشاہیر کملا اور اکابر اولیا ہے گجرات سے ہیں۔ حضرت مخدوم قطب العالم بخاری کے مرید وخلیفہ تھے۔ تمام عمر پیر کی خدمت میں گزار دی اور پیر کے کمالِ الطاف سے بڑے درجے پر پہنچے۔ متوکل مرتاض، عابدزاہداور صبر ورضا میں اکمل تھے۔ جب آپ کی خانقاہ میں روز مرہ کا خرچ نہیں رہتا تو خادم کوفر ماتے کہ سابر متی ندی کے کنار سے پر جا کر وہاں سے یومیہ خرچ لا تا اور خرچ کا تا اور خرچ کرتا تھا۔

یہ برکت کی سال تک آپ کے خاندان میں جاری رہی۔ خلق خدااور سلاطین واُمرا
کا آپ کے آستانے پر بہت رجوع رہا کرتا تھا کہ راستوں پر آ دمی چل نہیں سکتے تھے۔ احمہ
آباد میں محلّہ عثان پورہ آپ ہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ بھی بھی آپ کی زبان سے صوفیانہ
اشعار شوق و ذوق میں نکل جاتے تھے۔ ۱۵ رجمادی الاقل ۲۷۸ھ کو آپ کا وصال ہوا۔
احمر آباد میں آپ کا مزارِ عالی ہے۔

### شاه صدرالدين چشتى قدي سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔شاہ بدرالدین چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔ ریاضت ومجاہدہ،اشغال واذ کار اور مقاماتِ سلوک کی بھیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ بسر كاتُ الأوليساء (115)

حاصل کیا اور تجرید وتفرید کے عالم میں اِگت پوری کے پہاڑوں میں مدت تک حالت جذب وستی میں آکرسکونت کی اور جذب وستی میں آکرسکونت کی اور تصرفات ظاہری وباطنی میں مشہور ہوئے۔

بہت سے مشرکین و کفار کوآپ نے مسلمان کیا۔ آپ کے انوار ولایت اس ملک میں تاباں ہیں۔ ۲ے مشرکین و کفار کوآپ نے رحلت فر مائی۔ اور قصبہ پیپری میں اِگت پوری سے ایک میل کے فاصلے پرآپ کا مرقد عالی ہے۔

# مخدوم شاه عالم بخاري قدس رهٔ

مخدوم قطب عالم بخاری کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام سید محمد لقب سراج الدین اور کنیت ابوالبرکات ہے، نیز آپ کوشاہ مجھن بخاری بھی کہتے ہیں۔مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔اپنے والدسے فیض اِرادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔ شخ احمد کھٹومغربی سے بھی آپ نے والدسے فیض اِرادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔ شخ احمد کھٹومغربی سے بھی آپ نے فوضاتِ باطنی کا اکتباب کیا تھا۔صاحب کرامات وخوارقات ظاہری وباطنی سے سے۔ریاضت ومجاہدہ کی تعمیل کے بعد آپ نے درجہ عالی پایا۔مندارشاد پرجلوس فرما کر ہزاروں کوراہ خدا ہتایا۔

نقل ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی کہ اُس کا طفل شیر خوار وفات پا گیا ہے۔ روتے ہوئے عرض کرنے گئی کہ جب تک میرا پچے زندہ نہ ہوگا تب تک میں آپ کے دامن کونہ چھوڑ ول گی۔ آپ نے فرمایا: قضاے الہی نہیں بدلتی ،صبر کرو۔وہ نہ مانی اور بہت بجز و الحاح کرنے گئی۔

ناچارآپ مکان میں تشریف لے گئے اور اپناطفل شیرخوار گود میں لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی: اے پروردگار! وہ نہ ہوا یہ ہوا۔اُسی وقت آپ کے بیچے کی روح پرواز

بسر كاتُ الأوليساء (116)

کرگئی اوراُس عورت سے کہا کہ جاتیرا بچہ زندہ ہوگیا۔ چنانچہ جب وہ عورت اپنے گھر آئی تو واقعتاً اس نے اپنے بچے کوزندہ یا یا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے اطوارِ سلوک عجیب وغریب تھے۔ بھی جامہ کریر زیب تن فرماتے تھے اور بھی طریقہ ملامتیہ اختیار کر لیتے۔ آپ کے اکثر خلفا کامل اور صاحب مقامات ہوئے ہیں۔ ۸؍ جمادی الثانی ۸۸۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات میں زیارت گاہ عالم ہے۔ بڑی پُر فضا جگہ ہے۔ انوار ولایت آپ کے مزار سے نمایاں ہیں۔

### شاەنعمان چىشى قەسرۇ

آپ مشاہیراولیا اورا کا برفضلاے برہان پورسے ہیں۔آپ کے والد کا نام خواجہ سمس الدین حافظ بن خواجہ محمد زاہد ہے۔ یہ سمس الدین حافظ بن خواجہ نور الدین ابن خواجہ شرف الدین ابن خواجہ محمد زاہد ہے۔ یہ نسب آگے جاکر شخ مودود چشتی سے ل جاتا ہے۔

بارہ برس کی عمر میں آپ علوم ظاہری کی تخصیل میں مشغول ہوئے۔ چندروز کے بعد علوم باطنی میں قدم رکھا، اور سید علاء الدین ضیا چشتی دولت آبادی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے۔ زہدوریاضت سے مراتب سلوک طے کیا، اور خرقہ خلافت باطنی سے مشرف ہوئے۔ ملک خاندیں کے صاحب ولایت ہیں۔

جس وقت آپ قلعه آسیر کے قریب پنچے ، دامن کوہ سے ایک مادہ شیر نے نکل کر آپ کی جماعت فقر اپر حملہ کیا۔ جب آپ شیر نی کے نز دیک پنچے تو شیر نی آپ کود کی کرخاموش بیٹھ گئی اور اپنے نیچے ہمراہ لاکر حضرت کے قدم مبارک پر کھ دیے اور تھوڑی دیر بعد پچ سمیت وہاں سے خاموش صحراکی جانب نکل گئی۔ وہاں آپ نے ایک نالے کے قریب عصازمین پر مارا، پانی کاایک چشمہ نکلا جوسیوری کے نام سے مشہور ہے۔

مدت درازتک قلعہ آسیر کے اطراف میں سیر کرتے رہے اور گھانس پتوں کے سوا
کچھ نہ کھاتے تھے، اکثر صائم رہتے اور بطریق اربعین ایک سال یاشش ماہ بے آب ودانہ
گزران کرتے تھے، اور بھکم الہی کئی ایک ہرن وغیرہ جانور جنگل سے مریدین کے واسطے
آپ کی خانقاہ میں آتے ، مریدین ان کوذئ کرتے اور گوشت پکا کر کھالیتے اور استخوان کو
ایک طرف خانقاہ میں رکھ دیتے۔ جب حضرت نماز کے واسطے جمرے سے باہر نکلتے تواس استخوان پراشارہ کرتے اور وہ جانور بھترت الہی زندہ ہوکر چلے جاتے تھے۔

وہاں ایک بہت بڑا مشہور کیمیا گرجوگی بت پرست رہتا تھا جوآپ کی صحبت سے متاثر ہوکر مشرف باسلام ہوگیا۔ آپ کی رحلت کے دو تین سال بعداس کا انتقال ہوگیا، اس کی قبرآپ کے مرقد کے پاس ہے۔ خلفا اور مریدین آپ کے یہ ہیں: شاہ نظام الدین ابن شاہ نعمان ، سید پیارا، شخ آئحق محفوظ ، شخ منجھو ، شخ بڑھا، شخ احمر محمد بک جدی سیدی جو ہر چشتی وغیرہ ۔ ۱۸۸ھ میں آپ نے رحلت فر مائی اور قلعہ آسیر بر ہان پور کے قریب آپ کا مزار پر انوار ہے۔

## ينيخ حسن محمه چشتی قدل سرهٔ

آپ کی کنیت شیخ محمد ابوصالح بن شیخ احمد میال جیو، اور مولد احمد آباد گجرات ہے۔ آپ علوم ِ ظاہری و باطنی میں عالم ربانی تھے۔تفسیر محمد یہ تقسیم الا وراد، حواثی تفسیر بیضاوی، حاشیہ توت القلوب، حاشیہ شرح مطالع، حاشیہ نزبہۃ الا رواح آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ بارہ برس کی عمر میں اپنے چچا شیخ جمال الدین جمن کے مرید ہوئے، اور خلافت یائی۔ چھ برس کی عمر میں اینے والدشیخ احمد عرف میاں جیوسے فیض وارشاد و خلافت سے مشرف ہوئے ،اورسولہ برس کی عمر میں علم ظاہری کی تکمیل کی۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخ محم غیاث نور بخش بن علی نور بخش قادری احمد آباد میں سے ، انھوں نے شخ حسن محمد کوایا م طفلی میں ڈھائی برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ ان کے والدشخ احمد میاں جیو سے کہا کہ بھائی تیرا فرزند بڑا عالم اور ولی کامل ہوگا اور میں نے اِرادہ کیا ہے کہ اُس کوخلا فت دوں ۔ کہتے ہیں کہ جج سے آنے کے بعد شخ محمد غیاث نور بخش نے آپ کو بزرگانِ دین کے فیض باطنی کی خلا فت عطاکی ۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور فیض ظاہری وباطنی پاتے تھے۔ ۲۷؍ ذی قعدہ ۸۸۲ھ میں آپ کا مزارِ مقدس ہے۔

### شاه نظام الدين قتل سرهٔ

آپشاہ نعمان آسیری کے فرزند ہیں۔ فیوضاتِ طریقت ودولت اور خلافت باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ہمیشہ ریاضت وعبادتِ الّہی میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدعلاء الدین ضیا اور اسدالا ولیاء ہر ہان الدین غریب فاروقی کے مزار کی زیارت کے واسطے اور نگ آباد کے قریب مقام روضہ پر پہنچ۔ وہاں صوفیوں کی مجلس ساع میں شاہ صاحب پر حالت وجد غالب وطاری ہوئی۔ اور روضہ شاہ ہر ہان کے دروازے پر حاضر ہوکر ریش مربر عالے

امروزچوں جمال توبے پردہ ظاہراست در حیرتم کہ وعدہ فردا براے چیست وقت شب جملہ خدام حسب معمول روضہ کو مقفل کرکے چلے گئے۔ شاہ صاحب نے بسر كاتُ الأوليساء (119)

حضرت ممدوح سے بکثر تیِشوق اس وقت دروازہ کشادہ ہونے کے واسطے عرض کیا۔ کہتے ہیں کہ قفل فی الفورز مین پر گر پڑااوروہ دروازہ کھل گیا۔

جب بیر کرامت شخ بدن وغیرہ حاضرین نے دیکھی، فوراً نہایت معتقد ہوگئے۔ چند روز کے بعد آپ ایپ وطن کو آئے اور بقیۃ العمر مریدوں کی تعلیم وتربیت میں بسر کی۔ ۸۸۳ھ میں رحلت فرماے عالم بقا ہوئے۔ آپ کا مزار قلعہ آسیر سے متصل والد ماجد کے مزار کے برابر ہے۔

# شخ عبدالله شطاري قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام اور شیوخِ عظام سے ہیں۔صاحب کشف وکرامات اور خوارق عادات مے شخ محمہ عارف طیفوری سے فیض إرادت اور خرقہ خلافت شطاریہ اخذ کیا۔درویش کامل،صوفی مشرب اور شوکت ظاہری وباطنی زائدر کھتے تھے۔

ایک رسالہ در باب شطاریہ آپ سے مشہور ہے۔ اور لفظ شطار نے آپ سے شہرت پایا۔ جب آپ نے ریاضت ومجاہدہ اور اشغال واذ کارِشطاریہ سے فراغت پائی تو آپ نے پیرسے شطار کالقب پایا اور اس سلسلے کا نام اس روز سے شطار ہوگیا۔ شطار بمعنی جلدروہے۔

کہتے ہیں کہ شخ محمہ عارف نے آپ کوخرقہ خلافت عطا کر کے ہندوستان کی طرف رخصت کیا۔ علم ونقارہ بھی آپ کوساتھ دیا اور تا کید کی کہ جہاں جاؤ معرفت کا کوس بجاتے رہو۔ اور کہو کہ جوکوئی طالب حق آئے اس کو خدا سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ آپ ہر شہر وقصبہ میں جاتے ،معرفت حق کا کوس بجاتے اور کثرت سے لوگ آپ کی خدمت بابر کت سے فیض یاتے تھے۔

شیخ قاضی منیری آپ کے خلفا ہے کاملین سے ہیں۔اس سلسلے نے جابجاایساز ورپکڑا

کہ بڑے بڑے اولیا ہے کاملین اس سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندوستان کی سیرو سیاحت کر کے مندومین میں آکرا قامت اختیار کی اور وہیں اس سلسلے کی خانقاہ بنائی اور مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول ہوئے۔ آپ کے انوار فیوضات سے ملک مالوہ دکن و گجرات مالا مال ہے۔ ۱۲ ررئیج الاول ۹۰ مرمیں رحلت فر مائی۔ دارالفقر ماندوگڑھ میں آپ کا مزار ہے۔

# سييشس عالم سيني قدن سرهٔ

آپ خاندانِ چشتیہ کے ہزرگ، اور سیدشاہ چندائینی کے فرزند ہیں، جن کا مزار گوگئ میں ہے۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ہمیشہ استخراق کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی کشف وکرامات کثرت سے ہیں۔ نقل ہے کہ جب آپ قصبہ گوگئ میں والد ماجد کی خدمت میں تھے، ایک روز والد کے حسب الحکم آپ نے وضوکا یانی لاکررکھا، اتفا قالیک کواوہ یانی بی کراڑ گیا۔

آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ کوے نے پانی پیا ہے اس کو بدل دیو۔ آپ نے عرض کی کہ آپ کے وضوکا پانی کواپیے اور اب تک زندہ رہے۔ یہ فقرہ آپ کی زبان سے نکلا تھا کہ وہ کوا زمین پر گرا اور مرگیا۔ آپ نے باجازت والد ماجد رائے چور میں آکر سکونت اختیار کی۔ ایک نیم کے درخت کے نیچ ہمیشہ استغراق کی حالت میں رہا کرتے سے۔ دنیا وما فیہا کی پھر خبر نہ تھی۔ ۱۵رصفر ۸۹۲ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ رائے چور میں آپ کی زیارت گاہ ہے۔

### سيدغياث الدين قادري قدس ره

آپ سیدناغوث اعظم کی اولا دمیں ہیں۔اکا برشیوخ کرام اورمشاہیرعلما یے عظام

بسر كاتُ الاوليساء

سے تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب تصرفات وخوارق عادات تھے۔ کہتے ہیں کہ عالم رؤیا میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کواحمر آباد میں جانے کی بشارت واجازت دی، اور خلعت ولایت سے سرفرازی بخشی۔

آپ نے بحکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد آباد میں آکر سکونت اختیار کی اور وہاں اسلام کی رونق بڑھائی۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ توکل وقناعت آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ بھی اُمراکے درواز ہ پر نہ گئے۔ علما ومشائخین عصر میں بڑا اِعزازیا یا۔ فتو حات فیبی آپ پر منکشف تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کی ریاضت کا حال یہ تھا کہ چالیس روز تک آپ کچھ نہ کھاتے تھے اور بارہ برس خواب نہ کیا، ہمہوفت اشغال واذ کار میں بسر کیا۔ سید یعقوب مینی چشتی احمد آبادی وغیرہ آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ آپ نے بائیس برس مندار شاد پر جلوس فرمایا۔ ۲۲ رصفر ۸۹۵ ھیں وفات یائی۔ موضع سر سیمنی میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

### شيخ محمود راجن چشتى قدى سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کرام سے ہیں۔ اپنے والدیث علم الدین چشتی کے مریدوخلیفہ سے ۔ خرقہ خلافت باطنی سہرور دیہ وشطاریہ شخ تا ذن کے ہاتھ سے پہنا۔ اور خرقہ خلافت چشتہ شخ عزیز اللہ متوکل مندوی اور شخ رکن الدین کان شکر سے حاصل کیا۔ نیز نعمت خلافت مغربیہ شخ احمد کھٹومغربی سے اُخذ کیا۔ مزید ایک خرقہ خلافت چشتہ شخ ابوالفتح چشتی خلافت مغربیہ شکھٹو مغربی ایا تھا۔ خلیفہ سیدمجر سینی گیسودر از سے یا یا تھا۔

مدت تک عبادت وریاضت و مجاہدہ میں رہے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب خوارق عادات و تصرفات ظاہری وباطنی تھے۔خانقاہ میں بیٹھ کے طلبہ حق کو تعلیم وارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی صحبت باہر کت سے بہت لوگوں نے فیض پایا۔

0 بسر كاتُ الاوليساء

۲۲ رصفر ۹۰۰ هد کوآپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ آپ کا مزاریٹن گجرات میں زیارت گاہِ عالم ہے۔

# يشخ محمد المعروف مصباح العاشقين چشتى قدن سرهٔ

آپ ہوئے بزرگ کامل اور صاحب ولایت ہیں۔ شخ احمہ بدا یونی چشتی کے مریدو خلیفہ تھے۔ جامع علومِ ظاہر و باطن اور صاحب خوارتی وکرا ماتِ عالی درجات تھے۔
کہتے ہیں کہ آپ نے شخ جلال گجراتی چشتی کی بھی خدمت میں رہ کرفیض باطنی حاصل کیا تھا۔ • • ۹ ھیں آپ کے رحلت فرمائی۔قصبہ ملانواں میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔

# مخدوم شيخ قاضى شطارى قدس سرهٔ

مشہور قاضی منیر۔آپ مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ قیض ارادت وخلافت مخدوم شخ عبداللہ شطاری سے اخذ کیا۔ جامع علم شریعت وطریقت تھے۔ ہمیشہ عبادت وز ہدوتقوی میں رہے، اور مریدین کی تعلیم وارشاد وہدایت میں اپنی عمر بسر کر دی۔

آپ کے دوخلیفہ کامل ہے: میر سیدعلی قوام جوسرائے میراں میں آسودہ ہیں۔ دوسرے شخ ابوالفتح سرمست ہدایت اللہ جوآپ کے فرزند ہیں۔آپ کی عجیب وغریب کرامات اورخوارق عادات مشہور ومعروف ہیں۔ ۳رصفر ۹۰۲ ھیں آپ نے وفات پائی۔دارالفقر مندومیں آپ کا مزار پرانوارہے۔

# مخدوم شيخ سعد قدل سرهٔ

آپ قاضی بڑھن بن شخ محرقد وہ کی اولا دمیں مشائخین کاملین سے ہیں۔آپ کے آباد اجداد قصبہ انام میں سکونت رکھتے تھے۔ چند روز میں آپ کے علوم ظاہری سے

0 بسركاتُ الاوليساء

فراغت پائی اور کلام الله کوحفظ کیا۔ مجمع السلوک، شرح مکیہ وغیرہ رسائل اور شروح وحواشی آپ کی یاد گارتصانیف ہیں۔

عالم شباب میں شخ شاہ محمد مینالکھنوی کے مرید ہوئے اور بیس برس پیر کی خدمت میں رہے۔ ریاضاتِ شاقہ اور مجاہدات وغیرہ کو پورا کیا اور خلعت خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ مجرد، متورع اور متوکل تھے۔ سرودوساع آپ کو پسندتھا۔ پیر کے حکم سے خیر آباد آئے اور طالبانِ خدا کی ہدایت وار شاد میں مشغول ہوگئے۔ ۱۲رزیج الاوّل ۹۱۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار خیر آباد میں ہے۔

# شيخ ركن الدين چشتى كان شكر قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے عظام سے ہیں۔ شخ زاہد چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی ،مظہر تجلیات رحمانی اور صاحب تصرفات وخوار تی عادات ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق و ذوق وستی آپ کے مزاج پر غالب رہتی تھی۔ وقت انقال یاحی یا قیوم کہتے ہوئے ایک آہ ماری اور جان بحق ہوئے۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ خواجہ رکن الدین نے اس عالم سے رحلت کی ہے، جونما نے جنازہ کے ثواب کا خواہاں ہوجلد حاضر ہو۔ تمام شہر کے لوگوں نے یہ آواز سنی بلکہ باہر دیہات کے لوگ بھی یہ آواز سن کر آپ کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ بجہیز و تکفین کر کے نما نے جنازہ پڑھی گئی اور دفن کیا گیا۔ آپ گجرات میں بابا فرید کے لقب سے مشہور ہیں۔ ۲۲ رشوال ۹۱۱ ھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ پیران پٹن نہر والہ میں آسودہ ہیں۔

### شاه قاذن چشتی قدر سرهٔ

آپ کا نام سیدحسین ہے اور مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔فیض ارادت وخرقہ

بسر كاتُ الاوليساء (124)

خلافت چشتیہ وسہرور دبیمولا ناشخ علم الدین شاطبی سے حاصل کیا۔ پیرانِ پیٹن میں سکونت رکھتے تھے۔قطب الولایت، ہزرگ عصراور صاحب عالی مرتبہ تھے۔

آپ مخدوم شاہ و جیہ الدین گجراتی کے مرشد طریقت ہیں۔ ہمیشہ مریدوں کے ارشاد میں مصروف رہتے اور زہدوعبادت وتقویٰ میں معروف تھے۔۲۲ رشوال ۹۱۱ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پیرانِ پیٹن میں حوض خال سرو پر آپ کا مزارِ عالی ہے۔

### شيخ عزيز اللدمتوكل مندوى قدسرهٔ

خلف شیخ یکی متوطن مندو۔ آپ مشاہیراولیااوراکابراصفیا سے ہیں۔فقروتوکل واستغنا کمال در ہے کار کھتے تھے۔ جب رات ہوتی جو کچھ گھر میں رہتا بھندر حاجت رکھ لیتے، باقی ہم سابیکو بائٹ دیتے تھے۔ آب وضو بھی اتنا ہی رکھتے جوضرورت نماز تہجد کے لیے کافی ہوتا۔ اغنیا و مالدار کی صحبت سے نفرت کرتے اور بھی ان سے مخاطب نہ ہوتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دولت مند مغرب کے وقت آپ سے ملاقات وزیارت کے واسطے آپ کے مکان پر آیا اور دیکھا کہ شخ کے گھر میں تاریکی ہے۔ دل میں خیال کیا کہ اتنی وسعت شخ کوئہیں کہ تیل خرید سکیں اور جلائیں ۔ تو اس نے آپ کے فرزند سے کہا کہ میں چند سبور وغن سے بحر کر بھیج دیتا ہوں اس کو آپ جلالیا کریں، جب تمام ہوجائے جھے اطلاع دیں اور آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا۔

غرض! اس دولت مند نے چندظروف روغن کے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ شب کو چراغ کی روشنی کی گئی۔ شخ عزیز اللہ نے روشنی دیکھ کرا پنے بیٹے سے پوچھا کہ بیہ روغن چراغ کہاں سے آئے؟۔ 0 بسركاتُ الاوليساء

فرزندنے سب حال اُس تو گرکا بیان کردیا۔ آپ آزردہ خاطر ہوئے اور تو گرکوئے
کیا کہ دوبارہ تیل نہ بھیجے۔ اور جو پچھ تیل گھر میں تھااسی وقت سب فقرا کو تقسیم کردیا۔
آپ جون پور میں سکونت رکھتے تھے اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول
رہتے۔ ہزار ہا بندگانِ خدا کوفیض پہنچایا۔ کشف وکرا مات وخوار تی عادات آپ سے بہت
جلوہ گر ہیں۔ شاہ باجن چشتی بر ہان پوری آپ کی خدمت میں رہ کرفیض یا فتہ ہوئے۔
علوہ گر ہیں۔ شاہ باجن چشتی بر ہان پوری آپ کی خدمت میں رہ کرفیض یا فتہ ہوئے۔
علاہ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جون پور میں ہے۔

### شخ الوجود قدسرهٔ

آپ کوشاہ داؤدمت بھی کہتے ہیں۔ بڑے بزرگ عارف باللہ اور واصل باللہ علیہ سے۔ شاہ قطب الدین بینادل کے مرید وخلیفہ سے۔ خرقہ خلافت چشتہ قلندریدر کھتے تھے۔ مریدوں کی تربیت وارشاد میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے۔ جو نپور کے قریب سر ہر پور آپ کا وطن تھا۔ شخ عبد اللہ شطار جس وقت جون پورتشریف لائے، آپ بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے۔

عبد الله شطار کی شوکت ظاہری آمیرانہ رہا کرتی۔ دربان نے آپ کو جانے سے روکا تو آپ دربان کے آپ کو جانے سے روکا تو آپ دربان کوگراکراس کے سینے پرپاؤں دے کے بے اِجازت شخ کے پاس چلے گئے۔ شخ عبدالله شطار نے آپ کا احترام واعزاز کیا اور آپس میں ملا قات سے دونوں مخطوظ ہوئے۔ شخ داوُ د کے کمالات وخوارق عادات مشہور ہیں۔ شاہ نواز اور شاہ پورقصار آپ کے خلفا کا ملین سے مشہور ہے۔ آپ کا مزار سر ہر پورمیں ہے۔ [مشکلوق]

شاه بهاءالدين باجن چشتى قدي سرهٔ

خلف حاجی معز الدین ۔حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه کی اولا دیسے ہیں۔

آپ اکابر علاے کاملین ومشاہیر اولیا ہے متصرفین سے تھے۔ ۹۰ھ میں تولد ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد مخدوم شخ رحت مندوی کی خدمت میں آ کرفیض ونعمت چشتیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے چودہ برس کی عمر سے ریاضت وعبادت میں قدم رکھا اور طریقہ درویتی اختیار کیا تھا۔ شخ عزیز اللہ متوکل علی اللہ مندوی سے پہلے بیعت کی ، اس کے بعد مخدوم شخ رحمت اللہ بن شخ عزیز اللہ کی خدمت میں چندسال رہے۔ جملہ علوم باطنی میں کمال حاصل کیا۔

پیر کے حکم کے مطابق خشکی کی راہ سے پیادہ پاح مین شریفین کوروانہ ہوئے۔خراسان میں پہنچ۔ایک شب حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کو عالم واقع میں دیکھا کہ آپ کے مرشد موصوف کو فر ماتے ہیں کہ اپنے مرید سے کہو کہ تیرا حج قبول ہوا اب یہاں سے ہر ہان پور چلا جائے ، اور وہاں مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوجائے ، اور وہاں مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوجائے ، اور شریعت مجمدی کوتر تی دلائے۔

حضرت شاہ باجن وہاں سے مرشد کی خدمت میں اکیس سال کے بعد تشریف لائے۔ یہاں مرشد کا انقال ہو چکا تھا۔ شخ احمد عطاء اللہ بن شاہ سعد اللہ مرشد کے بھینج سجادہ نشین تھے،مرشد کی وصیت کے مطابق نعمت باطنی کا خرقہ خاص شاہ باجن کو دیا، چند سال وہاں رہے۔ پھر غیبی اشارہ پاکر دکن کی طرف روانہ ہوئے اور دولت آباد میں آکر حضرت اسدالا ولیاء برہان الدین چشتی دولت آبادی کے مزارسے فیض اویسیہ اخذ کیا۔

وہاں سے شہر بیدر پہنچ۔ شخ منجھلہ خلیفہ حضرت مسعود بک چشتی کی خدمت میں چند روز رہے اور خرقہ مسعودی حاصل کیا، وہاں سے گجرات کی سیر کرتے ہوئے بزرگوں سے فیضاب ہوئے۔ پھر برہان پور میں آکر سکونت اختیار کی۔ حاکم شہر برہان پور آپ کی بزرگ د کیے کرمعتقد ہوا۔ آپ کے لیے مسجد وخانقاہ بنوادی اور دیہات کو آپ کی خانقاہ کے صرف

#### کے لیے انعام مقرر کر دیا۔

آپ کی تصانیف سے کتاب خزانہ رحمت اللہ اور علم سلوک وعرفان میں چندرسائل مشہور ہیں۔ حضرت مولانا شخ علی متی آپ کے خلفا سے ہیں۔ ۱۲ دی قعدہ ۹۱۲ ھے میں آپ کا مزار بر ہان پور میں زیارت گاہ عالمیان ہے۔ قطعہ تاریخ ۔
شاہ باجن درزمانش قطب بود دفت خودرا چوں بسوے تق ربود ازسرافسوس شد تاریخ آں شاہ باجن عاشق اللہ بود

### سيدشاه انتحق قادري قدس سرهٔ

خلف سید ابوالفتے۔ ساداتِ حینی سے ہیں۔ آپ مثابیر سادات، صاحب برکات وکشف وکرامات تھے۔ آپ نے بارہ برس کی عمر میں خرقہ خلافت قادر بیا پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ عشق اللی میں بغداد سے ہند کی طرف روانہ ہوئے اور ملک دکن میں آکر برنالہ میں قیام کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ پچاس برس کی عمر تک بے آب ودانہ مراقبہ میں ایک جگہ بیٹے رہے۔ جب جذب سے إفاقہ ہوا، بغداد کی طرف گئے اور وہاں متابل ہوکر دوبارہ دکن کی طرف تشریف لائے اور موضع کنگن پور میں جس کواب کرنول کہتے ہیں اقامت اختیار کی۔ ملک عبدالوہاب آپ کے خلفا میں سے ہیں۔ غرہُ رمضان ۹۱۴ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار کرنول میں ہندوری ندی کے کنارے پر ہے۔

### سيدشاه ين خدانما قدسرهٔ

آپ مشاہیر عرفا اور اکا بر کملاے صوفیہ سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور

بسر كاتُ الاوليساء ( 128 )

صاحب کشف وکرامات وخوارق عادات تھے۔آپ کی صحبت میں جوکوئی آ کے بیٹھتا محبت دنیاسے اس کا دل سرد پڑ جاتا تھا،اور پھر بھی اس کا دل خواہش دنیوی میں نہ پھنستا۔

بہت سے لوگ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے بہرہ ور ہوئے۔ دائم وضو اور قائم نماز آپ کا طریقہ تھا۔ ۱۲ اررمضان ۹۱۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ برہان پور میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

# شيخ بهاءالدين شطاري قدسرهٔ

خلف ابراہیم بن عطاء اللہ قادری۔ آپ اکابر مشایخین اور مشاہیر بزرگانِ عظام سے ہیں۔ صاحب حالات وجامع کمالات وبرکات تھے۔ آپ کا وطن قصبہ جندسرکار ہند سے ہیں۔ صاحب حالات وجامع کمالات کیا۔ آپ نے ایک زمانہ سلطان غیاث الدین خلجی کی سلطنت میں مندومیں بسرکیا۔

علوم ظاہری وباطنی میں طلبہ کو درس دیتے تھے۔ چندسا<mark>ل بعد ملک</mark> دکن کی طرف راہی ہوئے ،شہر بیدر میں آکرسکونت اختیار کی۔فیض قادر بیوشطار بیر کھتے تھے۔آپ کی تصنیف سے ایک مشہور رسالہ آذکار واشغال شطار بیہ کے انواع واقسام برمشتل ہے۔

کہتے ہیں کہ آپ کو بوے خوش سو تھنے کے وقت ایساذوق ووجد پیدا ہوجاتا کہ قریب المرگ ہوجاتے تھے اور روح جسم سے نکل جاتی۔ چنانچہ آپ کی رحلت کا سبب بیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حالت ضعف و پیری میں ایک معتقد شخص آپ کے روبر و دالیہ لایا۔ اُسی خوشبو کے ذوق وشوق میں اارذی الحجہ ۹۲۱ ھے کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار دولت آباد میں ہے۔ شخ محمد ملتانی ، سیدا براہیم ایر جی ، اور مولا ناعلیم الدین وغیرہ آپ ہی سے فیض یافتہ ہیں۔

## شاه بھكارى چشتى قدي سرهٔ

آپ کا نام شخ نظام الدین ہے۔خلف شخ یوسف بن شخ نصراللہ۔ سمج شکر کی اولا د سے ہیں۔ جن کا مزارتلہتی میں ہے۔ آپ نے نعمت وفیض باطن اورخرقہ خلافت مخدوم شخ سمس الدین مندوی بن شخ خوجو سے حاصل کیا۔

آپ اعظم اولیا اور اکابر اصفیا ہے برہان پور سے ہیں۔ اخذ بیعت کے بعد آپ اجودھن کی طرف گئے، اور گئے شکر کی روحِ مبارک سے فیضِ اویسیہ حاصل کیا۔ مدت تک شخ محمد صاحب سجادہ نشیں روضہ گئے شکر کی خدمت میں رہے اور ریاضات وعبادات میں مشغول ہو کرفقر ودرویش کی جمیل کی، پھران سے نعمت خرقہ خلافت یایا۔

(اس کے بعد) شاہ نعمان آسیری کی خدمت میں پنچے۔شاہ نعمان نے بعد مراقبہ تھم کیا کہ تمہارے ہمراہیوں کی بیعت میں نے قبول کی ؛لیکن تھاری بیعت کا حصہ شخصش الدین مندوی کے پاس مقرر ہے جو مانڈو میں رہتے ہیں۔اور مراتب باطنی سلوک کی پیمیل شخ محرسجادہ حضرت بابا گنج شکر کی خدمت میں اجودھن میں ہوگی۔

شاہ بھکاری وہاں سے روانہ ہوئے اور مانڈ وہیں پہنچ کرشخ سمس الدین سے بیعت کی اور فیض و نعت خلافت چشتہ حاصل کیا۔ شاہ بھکاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ چند روز کے بعد وہاں سے اجودھن میں آئے اورشخ محمہ سجادہ کی خدمت میں چندسال رہ کر بیعت اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ وہاں سے باجازت پیرآ سیر میں آئے اورشاہ نعمان کی صحبت میں رہ کر کمالِ رشد بیدا کیا۔ آپ دوبارہ سفر حرمین شریفین سے مستفیض ہوئے۔ پہلی مرتبہ دریا کے راستے سے اور دوسری مرتبہ جنگل کی راہ سے روانہ ہوئے۔ ہوئے۔ ہیشتر پتوں سے روزہ افطار کرتے۔ ہمیشہ صائم الد ہراور قائم اللیل رہتے۔ اکثر و بیشتر پتوں سے روزہ افطار کرتے۔

ایک مرتبدان کی بہن نے ازروے محبت قدرے روغن اس میں شریک کردیا، روغن کا مزہ معلوم ہوا؛ لیکن خاموش رہے، صبح کو بہن سے فرمایا کہ آج مجھے کو نماز تہجد میں کچھ لذت حاصل نہیں ہوئی۔

شاہ بھکاری نے حضرت شاہ باجن کی صلاح سے بر ہان پور میں سکونت اختیار کی اور سیر وسفر کوچھوڑا۔ آپ سے کشف وکرامات وغیرہ بہت سی صا در ہو کیں۔

نقل ہے کہ روزہ کے افطار کے وقت شاہ بھکاری اقسام طعام ظرف چوہیں میں رکھ کر اپناہاتھ بلند کرتے اور شاہ نعمان آسیری کو بہ کر امت پہنچاتے ۔ پس شاہ نعمان اپنے ہم نشینوں سے فرماتے کہ بیتبرک تناول کرو، گنج شکر کے گھر کا آیا ہے۔ اور شاہ نعمان بھی اس طور سے بوقت افطار طعام آپ کو پہنچاتے اور شاہ بھکاری اپنے مہمانوں سے فرماتے کہ بیہ تیمک خواجہ مودود چشتی کا ہے تو سب لوگ تیمکا کھاتے تھے۔

سید پیارا اور شخ منجھو شاہ نعمان کے خاص مرید تھے۔ شاہ نعمان کی وفات کے بعد آپ کی خدمت میں آ کرمستفیض ہوئے۔ اور خرقہ خلافت وفیض باطنی حاصل کیا۔ میرال عینا عادل خان والی بر ہان پورآ پ کا مرید تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں آ کرفیض میرال عینا عادل خان والی بر ہان پورآ پ کا مرید تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں آ کرفیض باتا تھا۔ شاہ منصور مجذوب، شاہ جمید الدین، شخ برکت اللہ، قاضی داؤد، پیر کا کا، شخ شکر اللہ، شخ سدھارے، میرال سید پیارے، شاہ مجھو آپ کے خلفاے کا ملین سے صاحب ارشاد ہیں۔

نقل ہے کہ آپ نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعدا پنی ہم شیرہ بی بی اللہ دی کے سایۂ عاطفت میں پرورش پائی۔ جب س شعور کو پہنچے، تو مدرسہ اجودھن میں مخصیل علوم ظاہری کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت گنج شکر نے اپنی کلا وفقر آپ کے سر مبارک پررکھ کرفر مایا کہ اے نورالعین! خدانے تجھ کوخرقہ فقرعطا کیا اور تھم کیا ہے کہ حرمین شریفین کو جاؤ۔

چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے، تو خواب کا تمام حال اپنے والدشاہ یوسف سے بیان کیا۔ والد نے خوش ہوکر آپ کوسفر کی اجازت دے دی۔ آپ شخ تھیکن ، اور شخ سونا وغیرہ کی معیت میں بیت اللّٰد کی طرف روانہ ہوئے۔

انھیں دنوں شاہ یوسف نے اجود هن سے آسیر میں آکر قیام فرمایا تھا، بادشاہ آپ کو بہت معتقد ہوا، پھر چندروز بعد شاہ یوسف انقال کرگئے۔ کہتے ہیں کہ شاہ بھکاری نے جج کے جانے اور آنے میں کعبہ کی طرف پشت نہ کی اور چرمی پاپوش نہ پہنی، اور پچھوؤں کا ایک ڈبرساتھ رکھتے۔ جب عبادت میں نیند غلبہ کرتی، اپنا ہاتھ اس ڈبہ میں ڈال دیت، جب پچھوکا شتے تو غلبہ خواب سے نجات مل جاتی تھی۔

تین سوشخ آپ کے ہاتھ کی بکی ہوئی روٹی سے ہرروز پیٹ بھرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ بر ہان پور میں متوطن ہوئے ، تو آپ کا مرید شخ محمود آپ کے لیے وضو کا پانی لادیا کرتا تھا۔

ایک روز کچھ دیر ہوئی، آپ نے یا دفر مایا اور دل میں خیال کیا کہ ایک کوزہ پانی کے لیے بند ہُ خدا کو تکلیف دینا مناسب نہیں، اُٹھے اور جہاں اب اوتا ولی ندی ہے اس جگہ آکر عصاز مین پر مارا، تو ایک بہتا ہوا چشمہ جاری ہوگیا اور آپ وہاں سے چلے، جب پیچھے پھر کر دیکھا تو پانی کا پور چلا آرہا ہے۔ زبان مبارک سے فرمایا: اوتا وکی مت کر۔اس روز سے اس ندی کا نام اوتا ولی مشہور ہوگیا۔

عینا عادل شاہ نے آپ کے لیے اُس جگہ او تاولی ندی کے کنارے پر خانقاہ بنوادی۔ چنانچہ اب تک وہاں اس عمارت کا نشان موجود ہے۔ آپ کی کرامات وخوارق عادات بہت زیادہ مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۲ر رہے الاوّل ۹۲۷ ھے میں رحلت فرما ہوئے۔ برہان پور میں او تا وکی ندی کے کنارے پر آپ کا مزارہے۔

## مخدوم شاه صفى قدن سرهٔ

آپ کا نام شاہ عبدالصمد صفی بن شخ عبدالعلیم ہے۔ مشاہیراولیا ہے ہند سے ہیں۔
جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ اکثر اوقات خوارق عادات وکشف وکرامات آپ سے
ظاہر ہوئیں۔ایام جوانی میں آپ کوخداطلی کاعشق پیدا ہوا، مخدوم شخ سعد چشتی کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور علوم شرعیہ کی تحمیل کر کے آپ کے مرید ہوئے۔ چندروز میں مجاہدہ
وریاضاتِ شاقہ کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

آپ کے مزاج میں ذوق وشوق بہت تھا۔ اکثر و بیشتر جلال کی حالت میں رہتے، جس پر نظر پڑتی فوراً ہے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑتا۔ آپ نے بھی درجہ ُ قطبیت پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنالباس تبدیل نہ کیا۔

مشہورہے کہ مائی پور کے لوگوں نے آپ کے پاس ایک کنویں کے کھاری پانی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اس میں اپنا لعابِ دہن ڈال دیا، اور کنویں کا پانی میٹھا ہوگیا۔ ۱۸رمحرم ۹۳۳ ھیں آپ نے رحلت فر مائی اور سائی پور میں آپ کا مزار پر انوارہے۔

### شيخ ادهن قدن سرهٔ

آپ کا نام زین العابدین ہے۔مشاہیرمشا یخین دہلی سے ہیں۔ برے عابدوزاہد تھ، پوری عمر عبادت وریاضت میں گزار دی۔علوم ظاہری وباطنی کے انوار آپ سے درخشندہ تھے۔

اکثر صائم رہتے اور کھانے میں نہایت احتیاط رکھتے۔حرام کالقمہ آپ نے بھی نہ کھایا۔ آپ مولانا ساء الدین دہلوی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ ۹۳۴ ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ دہلی میں حوضِ مشی پرآپ کا مزارہے۔

بسر كاتُ الاوليساء

### شاهشاهبازقت سرهٔ

آپ کا نام ملک شرف الدین بن ملک عبدالقدوس ہے۔ اکا برعلا ومشاہیراولیا ہے بہان پورسے ہیں۔ صاحب علوم اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ ملک عبدالقدوس صاحب صاحب دولت وحکومت تھے، شہراحمرآ باد میں رہتے تھے؛ لیکن وہاں کے حاکم سے کچھ رنجش کے سبب عینا عادل شاہ کے زمانے میں آپ بر ہان پور چلے آئے اور توطن اختیار کیا۔ بادشاہ نے باعزازِتمام آپ کو بلایا اور قلعہ آسیر کے قریب رہنے کا مقام دیا۔ عبدالقدوس نے چندسال کے بعدانقال کیا۔

شاہ شہباز چودہ سال کی عمر میں مخصیل علم اور عبادت ِ الہی میں مشغول ہوگئے۔ایک
روزکسی مجذوب نے آپ سے کہد یا کہ کسی صاحب دل سے کیوں نہیں ملتے ، بس اسی روز
سے شعلہ عشق الہی نے دل میں گھر کرلیا اور احمد آباد گجرات پہنچ کرشاہ علی خطیب خلیفہ مخدوم
قطب عالم بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان سے بیعت کی اور ایک سال سے زیادہ
وہاں رہے ، ریاضات و مجاہدات کیا ، اور فیوضات ِ باطنی کے حصول کے بعد آپ منصب
خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بر ہان پور میں آکر علم ہدایت وارشاد کو بلند کیا ،صد ہا کو اسلام
کاراستہ دکھایا۔ کشف و کرامات اور خوار تی عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے۔

آپ برے متواضع اور منگسر النفس تھے۔ بہت سے مشائخ عصر سے آپ نے اکتسابِ فیض کیا ہے۔ شخ جلال متوکل آپ کے مشہور خلفا میں سے ہیں۔ آپ کے ملفوظ میں تب ہیں۔ آپ کے ملفوظ میں تب کہ آپ نے فیض اور سید خضرت سیدنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ و جہد کی ارواح پاک سے اخذ کیا ہے۔ • ارر بیج الآخر ۹۳۴ ہے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بر ہان پور میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ بر ہان پور]

# مخدوم شخصش الدين ملتانى قدس رهٔ

آپ کانام ابوالفتی شخ محمد ملتانی بن شخ ابراجیم ہے۔مشاہیراولیا واکابرصوفیہ سے
ہیں۔آپ نے فیض إراوت وخلافت قادر بید حضرت بہاء الدین انصاری سے اخذ کیا۔
صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ مخدوم شخ حسن قادری - جو بنگالے سے تشریف
لائے تھے۔ ان سے فیض باطنی کا حصول کیا۔ نیز حضرت سیدنا غوثِ صدانی کی روحِ
مبارک سے بھی فیض اویسیہ حاصل کیا۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے، بیدر میں رہتے اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف تھے۔آپ کا آستانہ فیض ظاہری وباطنی کا مخزن بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہما یوں بادشاہ بن سلطان علاء الدین آپ کی بددعا سے ہلاک ہوگیا۔۲رشوال ۹۳۵ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بیدردکن میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدعبدالوماب قادري قدسره

مشہورسلطان جیو۔آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین احمد آبادی ہے۔ مثا یخین کبار اور اکا ہر ساداتِ عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل تولد آپ کی والدہ راجی فیروز کومژدہ سایا اور آپ کی ہزرگی کا بیان کیا، چنانچہ چندروز بعد آپ بیدا ہوئے۔

جب حد نطق کو پہنچ تو معلم کے پاس گئے۔ ایک دو حرف پڑھ کرتمام قرآن معلم کو سنادیا۔ معلم گھبرایا اور آپ کے والد کواس بات کی خبر دی اور جو پچھا مجرت ملی تھی وہ واپس دینے لگا تو آپ کے والد نے فر مایا کہ یہ اُجرت نہیں فقیر کا تبرک ہے۔ اس لڑکے کا فکر نہ کرو، یہ دوسری جگہ سے تعلیم یا تا ہے۔ چنا نچہ چند عرصے میں بڑے عالم وفاضل بن گئے۔

بسر كاتُ الاوليساء (135)

علماے زمانہ آپ کے پاس آتے اور فیض ظاہری وباطنی پاتے تھے۔ آپ ہمیشہ چہرے پر چا درر کھتے تھے، جوکوئی آپ کود کھتا ہے ہوش ہوجا تا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ صن صورت وحسن سیرت میں گویا یوسف ٹانی تھے۔ جب سی تمیز کو پہنچ تو اکثر نماز کے وقت غائب ہوجاتے ،لوگوں نے آپ سے استفسار کیا تو فر مایا کہ نماز بیت المقدس میں ،نماز ظہر کعبہ میں ،نماز عصر مدینہ میں ،نماز مغرب مشہد میں اور نماز عشا مسجد جدی حضرت سید ناغو شے اعظم بغداد میں پڑھتا ہوں۔

پانچ برس کی عمر میں جذبات الہی آپ کے دل پر منکشف ہونے گئے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا پنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ والد کی رحلت کے بعد پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے موضع سرسمیس سے پچیس برس کی عمر میں احمد آباد آئے اور وہاں سکونت کی اور سید یعقوب چشتی سے نعمت چشتیہ اخذ کی۔

اکثر اوقات آپ کے پاس جنات آتے اور آپ کو وضوکراتے تھے۔ آپ تمام دن خانقاہ میں بیٹھتے اور مریدوں کوعلوم ظاہری وباطنی سکھاتے تھے۔ پورا گجرات آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مملوہے۔ اار ربیج الاول ۹۳۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ احمد آباد گجرات میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

### شخ جلال قا درى قدى سرهٔ

آپ دہلی کے متوطن تھے۔ ملک گجرات میں آکرعلوم ظاہری کی تخصیل میں مشغول ہوگئے۔ چندسال بعد عشق اللی نے دل پر اُثر کیا، تو شخ بہاءالدین انصاری سمنانی مندوی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے اور مدت تک ریاضت وسلوک کیا۔ پھر مرشد کے ہمراہ دولت آباد پنچے، شخ نے آپ کوخرقہ خلافت قادر بیعطا فر مایا، اور حرمین شریفین جانے کی اجازت دے دی۔ ملک عرب سے لوٹے کے بعد آپ نے بر ہان پور

میں قیام فرمایا اور مخلوق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے، بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔

ایک روز آپ کے مرشد نے خواب میں فر مایا کہ حضرت غوث اعظم کاخرقہ مبارک جو تمھارے پاس امانت ہے تین دن کے اندر شخ محمد ملتانی کوجو ہمارے خلفا ہے خاص سے ہیں پہنچا دو۔ حسب الحکم آپ نے پیرانِ پیر کا وہ خرقہ انھیں پہنچایا اور پھر بر مان پور میں رونق بخش ہوئے۔

ایک شب شخ جلال متوکل نے خواب میں دیکھا کہ فرشتوں کے چندگروہ آسان سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخ جلال کی روحِ مقدس کے استقبال کے لیے آئے ہیں، صاحب خواب کو ہمنام ہونے کے سبب اپنی ذات کا اِشتباہ ہوا تو بعد نماز صبح ملک شمس الدین کے مکان پر گئے کہ اس کیفیت کا مطلب بتا کیں۔

انھوں نے کہا کہ مجھ کو بھی ہے واقعہ معلوم ہوگیا ہے، آج شخ قادری کی رصلت کا دن ہے۔ ابھی اس گفتگو میں مصلے کہ شخ جلال قادری کے وصال کی خبر پینچی ۔۲۳ رر بھے الثانی ۹۳۵ ھیں وفات پائی۔ برہان پور میں آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

### شيخ خانو گواليري قدي سرهٔ

آپ عشق ومحبت الهی میں سوختہ ایک بزرگ تھے۔خواجہ حسین ناگوری کے مرید تھے اور خرقہ خلافت چشتی شخ اساعیل چشتی فرزند حسن سرمست چشتی سے حاصل کیا تھا۔ جب کہ حضرت خواجہ بزرگ کی روحانیت سے فیض باطنی اخذ کیا تھا۔

بہت زیادہ ضعف و پیرانہ سالی کے باعث کسی کی تعظیم نہیں کر پاتے تھے۔ شیخ نظام نارنولی اور شیخ اساعیل برادر شیخ نظام آپ ہی سے فیض یافتہ ہیں۔ ۹۴۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ گوالیار میں آسودہ ہیں۔

## شخ جمال الدين جمن چشتی قدسرهٔ

آپ مقبولانِ بارگاہ اورخاصانِ خدا سے ہیں۔ صاحب ولایت تصرفاتِ ظاہری وباطنی میں مشہور تھے۔فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ اپنے والدی محمود راجن سے حاصل کیا اور اپنے والد کے بچاشخ نصیر الدین ثانی چشتی سے بھی خلافت باطنی رکھتے سے ساتھ ہی اپنے شخ احمد کھٹومغربی سے خلافت مغربیہ کا بھی فیض حاصل کیا۔

آپ ہمیشہ اشغال واذ کاراورعبادتِ اللی میں منتغرق رہتے تھے۔لوگوں کی تلقین وہدایت میں ساری عمر بسر کردی۔ گجرات کے ہزاروں لوگ آپ کے مریدومعتقد ہوئے۔۲۰ رذی الحجہ۹۳۰ ھیں آپ نے وفات پائی۔احمد آباد گجرات میں آسودہ ہیں۔ بعض نے چانپانیر میں آپ کا مزار لکھا ہے۔ [ تذکرة المشائح]

## سيدسين يائي مناري قدسرهٔ

آپ درویش کامل اور واصلانِ حق سے ہیں۔ عالم علوم ظاہری وباطنی اور جامع کمالات وخوارق عادات تھے۔ ملکوں کی سیروسیاحت آپ نے بہت کی۔ بغایت جسیم تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ مشہد سے ہندوستان کی طرف آئے، دہلی میں آکر قیام فر مایا اور وہاں کسی مسجد میں سکونت کی اور عبادت وریاضت میں مشغول ہوئے۔ چنا نچہ وہ مسجد پائی مناری کے نام سے آج مشہور ہے۔ امراورؤسا ے عصر آپ کی خدمت میں آتے اور فیض خدمت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ ۹۲۲ ھے میں آپ کا وصال ہوا۔ دہلی میں منارشس کے پاس آپ کا مزار ہے۔

# شخ الفتح سرمست قدل سرهٔ

مشہور ہدایت الله حفف شاہ قاخن - آپ مشاہیر اولیا بے کرام ومشایخین عظام سے ہیں۔ بزرگ عصر، صاحب تصرفات طاہری وباطنی تھے۔ فیض ارادت ونعمت خلافت فردوسیہ شطاریہ اپنے والد ماجد شاہ قاخن سے حاصل کیا۔ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وإرشاد میں مصروف رہتے۔

آپ جامع شریعت وطریقت اور صاحب در جات وعالی مقامات تھے۔ حاجی شخ حمید حضور نے شاہ قاذن کی رحلت کے بعد آپ سے فیض باطنی اخذ کیاا ورخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ۹۳۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ مرشد آباد عرف مندومیں آپ کا مزار ہے۔

## شنخ عبدالقدوس گنگوہی قدن سرهٔ

خلف شیخ اساعیل۔ آپ مشاہیر علما اور اکابر اولیا سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی، اور صاحب ذوق وشوق وساع ووجد تھے۔ آپ کے مزاج میں زہد وتقو کا کمال درجے کا تھا۔ ظاہر میں شیخ محد بن شیخ عارف بن شیخ عبدالحق ردولوی کے مرید تھے؛ لیکن باطن میں فیض اویسیہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی کی روحِ مبارک سے حاصل کیا۔ اپنے زمانے میں قطب العصر تھے۔ شیخ پیارا گجراتی کی خدمت میں رہ کر علوم حقائق ومعارف کی تعلیم یائی۔

کہتے ہیں کہ ایک روزشخ عبدالقدوس اپنے مکان پر گئے، تین روز مکان پر ہے۔ شخ عبدالحق ردولوی کی روحِ مبارک وہاں آپینی اور آپ کومعاملہ میں فرمایا کہ ہم نے تیرا گھر جلایا، اب تک تم نے گھروں کی محبت نہیں چھوڑی!۔ بسر كاتُ الاوليساء (139)

یہ مشاہدہ کرتے ہی آپ کے دل پر بڑا اُثر پیدا ہوا اور فقر ودرویثی اختیار کرلی۔ حضرت عبدالحق ردولوی کی روح سے آپ کوفیض پنجا کیا۔ا کثر بزرگوں نے اپنی روح کی قوت سے مریدوں کی تعلیم کی ہے اور ان کے دلوں کو دنیا کی محبت اور سردوغل وغش سے یاک وصاف کر دیا ہے۔

کھاہے کہ چندسال آپ نے نمازِ معکوس پڑھی ہے۔ اور اکثر صومِ وصال رکھا کرتے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے ریاضت ومجاہدے کیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ عبدالقد وس حضرت شخ عبدالحق ردولوی کے مزار پر گئے، شخ عبدالحق ردولوی مجسم قبرسے باہرنکل آئے اور آپ کو تعلیم وارشاد کیا اور اپنے پوتے سے فیض خرقہ خلافت چشتہدلوا دیا۔

کھاہے کہ شخ عبدالقدوس چے مہینے ایک درخت کے سوراخ میں بیٹھے رہے اور بے آب ودانہ اذکار واشغال کرتے رہے۔ شخ جلال تھا عیسری وغیرہ آپ کے کمل خلفاسے مشہور ہیں۔ بادشاہ وقت اور اُمراے عصر آپ کے معتقد تھے۔ آپ نے ولایت چشتہ کا کوس ایسا بجایا کہ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تصانیف

مکتوبات ورسائل وغیرہ کی شکل میں طلبہ ومریدین کے لیے مفید ہیں۔۲۳ رجمادی الآخر

۹۴۵ ه میں آپ کا وصال ہوا ۔ گنگوہ نثریف میں آپ کا مزارہے۔

### شاه جلال قتسرهٔ

خلف شاہ نظام الدین۔آپ کمل مشایخین اورا کابر عارفین دکن ہے ہیں۔ شخ احمد چشتی برہان پوری کے مرید وخلیفہ تھے۔ مراتب فضائل، علوم دین اور حقائق تصوف کے جامع تھے۔ زہدوتقویٰ میں بے نظیر زاہدوعا بد تھے۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا فیض ظاہری و باطنی پاتا تھا۔ گویا آپ کی خانقاہ حاجت مندوں کے واسطے محک کا کام دی تھی۔ یعنی ہر شخص کا مطلب ولی پورا ہوجاتا تھا۔

شخ ابوجیوخضر، شخ جمال محر، شخ ابومحر، ملاعاشق، شخ معظم، شخ فدا بردی، سیدعلا اور سید کمال الدین بخاری آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔غرؤ رئے الثانی ۹۵۱ ھ میں رحلت فرمائی۔ برہان پورمیں آسودہ ہیں۔ [تاریخ برہان پور]

## شيخ چندن چشتی قدل سرهٔ

آپ مشاہیر اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ صاحب کشف وکرامات وخوارق عادات عالی درجات تھے۔آپ شخ صدرالدین عاموش چشتی کے مریدوخلیفہ ہیں۔ جوکوئی کسی چیز کا طالب ہوکر آپ کے پاس آتا آپ کے آستانے سے محروم نہ جاتا تھا۔ سلطان بہادر گجراتی آپ کا مرید ہے۔

کہتے ہیں کہ شخ منجھوم توطن اجمیر جب جج کرکے ہندوستان کی طرف واپس آئے تو ایک آئے تو بزرگ صاحب کمال ہوگا اس کی نظر سے اگر بیز نجیر آئی ہاکی ہوجائے گی ت<mark>ب میں اس</mark> کا مرید ہوں گا۔ غرض! اس طرح منزل بدمنزل دسور تک پہنچے۔

وہاں شخ دان گجراتی اور شخ سلطان خلیفہ شخ چند چشتی سے ملاقات ہوئی۔وہ مرشد کی خدمت میں لائے ،ایک نظر پڑتے ہی زنجیر آہنی سبک ہوگئ۔ کہتے ہیں کہ اسی روز سے شخ منجھو اجمیری مرید ہوئے اور پیر کی خدمت میں کئی روز تک رہ کرسلوک وعرفان کی تحمیل کی۔اورریاضت وعجاہدہ کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

کھاہے کہ جس وقت خادم خانقاہ خرج کے لیے آپ کی خدمت میں آ کرعرض کرتا، آپ دریا کی طرف جاتے اور دونوں آسٹینیں اشرفیوں سے بھر کر لے آتے اور خادم کے حوالے کردیتے تھے۔ خادم اس کو خانقاہ کے صرف میں لاتا۔ ہزار ہا فقراومسافر آپ کی بسر كاتُ الاوليساء (141)

خانقاہ میں رہتے اور فیض پاتے تھے۔۲۳ ررمضان۹۵۳ ھیں آپ کا وصال ہوا۔مندسور میں آپ کا مزار ہے۔

### سيد إبراميم ابرجي قدسرهٔ

خلف سید معین امر جی قادری۔ بزرگ ومتبرک، دانشمند کامل اور علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ فیض ارادت وخرقہ خلافت قادریہ شخ بہاء الدین شطاری سے اخذ کیا اور اکثر مشایخین وقت سے بھی فیض حاصل کیا۔ اوراد واشغال اور طلبہ کے درس میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔

علا ونضلا آپ کی خدمت میں آکرفیض اخذ کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں دبلی میں کوئی شخص آپ کے ہمسر خدھا۔ چنا نچہ شخ عبدالعزیز شکر بارمخدوم شخ بھکاری وغیرہ فی میں کوئی شخص آپ ہے۔ آپ نے بواسطہ شخ نظام الدین اولیا سے معاملہ میں خرقہ پایا ہے۔ اور شخ پیارے بن شخ الاسلام شخ چاند نے بھی فیض اِرادت قادر یہ کوآپ سے اخذ کیا۔ ۱۹۲۰ ھو کوآپ دبلی میں شریف لائے اور ۵؍ رہے الثانی ۱۹۵۳ ھیں وفات یائی۔ آپ کا مزار دبلی میں شخ المشائ نظام الدین اولیا کے مزار کے قریب ہے۔ [عمدة الصحائف مولف مولوی عبدالکریم]

# مخدوم علاء الدين بربان نگرى قدسرهٔ

۸۲۷ھ میں آپ تولد ہوئے۔مشاہیر بزرگان اور اولیا ہے کاملین سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شخ کمال الدین ہے۔فارو تی شخ اور صاحب خوار تی عادات وجامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ اپنے والد ماجد سے فیض چشتیہ اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کے

فیض وارشاد سے بہت سےلوگ درجهٔ کمالات پر پہنچے۔

ہمیشہ عبادات وریاضات میں مستغفرق اور مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے تھے۔آپ کا فیض ملک دکن میں جاری ہوا۔ عالم گیر بادشاہ نے بڑی عقیدت مندی سے جاگیریں آپ کے مصارف خانقاہ کے لیے انعام دی ہیں۔ 9۵۵ھ میں آپ نے وفات پائی۔موضع بر ہان گرعلاقہ شولا پور میں آپ کا مزارہے۔

### شيخ حميدظهور حاجي حضور قدسرهٔ

آپ مثا ہیر مثا یخین شطار ہے ہیں۔آپ کے والد کا نام قاضی حظیر الدین جون پوری ہے اور حضرت فرید الدین عطار کی اولا دمیں ہیں۔آپ نے شاہ قاخن شطار کی سے فیض ارادت وخرقہ خلافت اخذ کیا تھا اور مراتب سلوک کی پیمیل شخ ابوالفتح سرمست، ہدایت الله شطار کی کی خدمت میں کی تھی، ساتھ خرقہ خلافت بھی حاصل کیا تھا۔آپ نے دیار وامصار کی بہت سیر وسیاحت کی تھی۔مصلاً بردوش اور عصا ہاتھ میں لیے عالم تجرید وتفرید میں پھراکرتے تھے۔

جب غوث محمر آپ کی خدمت میں آئے تو کمال توجہ سے آپ نے ان کی تربیت کی۔ آپ کی خدمت میں ہجوم خلائق بہت رہتا تھا؛ اس لیے محمد غوث پیر کا اشارہ پاکریٹنخ ابوالفتح سرمست کی خدمت میں جاتے اور فوائد باطنی سے مستفید ہوتے تھے۔

حضرت محمد خوث کے بھائی بھی شخ بہلول بھی آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ ہمایوں بادشاہ شخ بہلول کا مریدتھا، جب تک شخ حیات سے، کوئی حادثہ ہمایوں کی سلطنت میں نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ بالآخر شخ بہلول مرزا ہندل برادرخورد ہمایوں کے ہاتھ سے، ۹۹۵ھ میں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔اور ۹۵۲ھ میں شخ حمید ظہور نے اِنقال فر مایا۔ [مشکلوة]

# شخ إبراهيم كلهوارسندهي قدسرهٔ

آپ کمل بزرگانِ دکن سے ہیں۔ صاحب کرامات وتصرفات تھے۔کشف اسرار حقایق معرفت میں عالی مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ نے اکثر اولیا ے عصر سے فیوضاتِ باطنی اُخذ کیے۔آپ حضرت شاہ منصور مجذوب کے معاصر تھے۔

کہتے ہیں کہ شخ ابراہیم کے واسطے خزانہ غیب سے ہرروز انواع واقسام کی نعمتیں کہنچی تھیں اور آپ سب محتاجوں اور عاجزوں میں تقسیم فرمادیتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کی کہ بزرگانِ سابق پھر کونظر کیمیا اُثر سے زربنادیتے تھے۔

شخ نے تبسم کیا اور ایک پھر کی طرف اِشارہ کیا ،فوراً اس کا رنگ سونے کا سا ہو گیا۔ شخ نے فر مایا: اے پھر! میں نے تچھ کو بصند ہو کرنہ کہا تھا خوش طبعی سے کہا تھا۔ ۹۵۲ ھ میں آپ نے انتقال فر مایا۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں ہے۔ [تاریخ بر ہان پور]

# ملاشخ امان الله ياني بتي قدن سرهٔ

آپ کا نام عبدالملک ہے۔ مشاہیر عرفا اور اکا برعلا صوفیہ سے ہیں۔ جامع علوم شریعت وطریقت سے۔ آپ شخ محمر حسن چشتی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ریاضات وعبادات میں آپ نے ساری عمر بسر کی ، مشرب قلندر بیتھا، اور فیض قادر بیکھی آپ کو حاصل تھا۔ اکثر سلاسل کے بزرگوں سے آپ نے نعمت باطنی اخذ کیا۔ شرح لوا ی جامی، رسالہ اثبات الاحدیت وغیرہ سلوک وعرفاں کے رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

آپ سے اکثر اوقات کرامات وعجائبات ظاہر ہوتے۔مزاح میں عجز وانکسار بہت تھا۔ ہمیشہ بحرتو حید میں غوطہزن رہتے۔حضراتِ صوفیہ میں آپ کو جز واول کہتے ہیں۔شخ

بسر كاتُ الاوليساء (144)

الا کبر حضرت محی الدین عربی کے پیرو تھے۔آپ کی مجلس میں بھی دنیا اور دنیا داروں کا ذکر نہ ہوتا۔ یا دِحق اورنشر علوم میں مشغول رہتے۔

جب آپ کی وفات نزدیک پہنی، ہرایک کتاب کو ہاتھ میں لیت، اس کو کھو لتے اور فرماتے تھے کہ اب میں بچھ کو چھوڑتا ہوں، بچھ سے میں نے بہت سے فائدے حاصل کیے۔ اس طرح ہر چیز سے فرماتے تھے۔ شخ سیف الدین دہلوی وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا میں سے ہیں۔ ۱۲ر رہے الآخر کا مار کے میں آپ کا وصال ہوا۔ پانی بت میں آسودہ ہیں۔

#### شاهمنصور مجذوب قدن سرهٔ

خلف ملک جلال وزیرعینا عادل خان والی بر بان پور ۔ وزیر ملک جلال تھائیسر میں مدفون ہیں۔ آپ مشاہیر کمل مجازیب دکن سے ہیں۔ حضرت شاہ بھکاری چشتی سے فیض ارادت و نعمت خلافت پائی۔ عالم شباب میں تمام اسباب دولت دینوی کوترک کر کے فقر و درویشی کواختیار کیا۔ اوراذ کارواشغال وعبادت میں مشغول ہوئے۔

نقل ہے کہ ایک روزشاہ بھکاری طشت میں وضوکررہے تھے اور شاہ منصور وضوکرا رہے تھے۔ جب شاہ بھکاری وضو سے فارغ ہوئے، تو شاہ منصور نے بحسن اعتقاد وہ طشت اُٹھا کر آب وضوکو ایک دم پی لیا۔ بس پیتے ہی عالم جذب آپ پر طاری ہوگیا اور نعمات ولذات دنیوی سے دل سر دہوا۔ اور اُسرارِ باطنی آپ کے دل پہ کشف ہوئے۔

نقل ہے کہ ایک مسافر سیاح برہان پور میں آیا اور شخ ابراہیم کلہدار کی خانقاہ میں اُترا۔اس نے بیان کیا کہ دو تین سال تک میں حرم کعبہ میں رہا۔ کیا دیکھا تھا کہ ہر شب جعد شام کے وقت ایک فقیر سر برہنہ حاضر ہوکر طواف کعبہ کرتا ہے۔اس شخص کو ہر چند تلاش

کیا نہ پایا۔ جب ایک بزرگ سے میں نے اس فقیر کا حال پو چھا تو اس نے کہا: ان کا نام شاہ منصور ہے، بر ہان پور میں رہتے ہیں۔ تب سے مجھ کو ان کی قدم بوس کا اشتیاق رہتا ہے۔ شخ ابراہیم صاحب خانقاہ نے فر مایا کہ وہ یہاں نہیں رہتے۔

وہ مسافر فقیر ملاقات کے شوق میں اُن کی خانقاہ میں آپہنچا اور شاہ منصور کے ساتھ الی بے ادبانہ گتناخی سے گفتگو کی جس سے شاہ منصور نے بڑے فضب کی نگاہ سے مسافر کودیکھا اور زبان سے چند دُرشت اَلفاظ فر مائے۔مسافر مارے ہیبت کے اپنے بستر بے پہر آیا اور شخ ابراہیم سے تمام حال بیان کر دیا اور شدت در دکی وجہ سے اپنی زندگی سے تگ آگیا۔ شخ ابراہیم نے التجاکی ،گر کچھ سومند نہ ہوئی ،اور وہ دنیا سے چل بسا۔

غرض!بادشاہ وامرا آپ کے پاس آتے اورا پنے مطالب پر پہنچتے تھے۔شاہ منصور کی عمرا کی سوبرس کی تھی۔ ساہ منصور کی عمرا کی سوبرس کی تھی۔ ۲۲ر رہے الثانی ۹۵۸ ھیں رحلت فرمائی۔ تھائیسر میں آپ کا مزار ہے۔ [تاریخ برہان پور]

#### شيخ نعمت اللدقدن سرهٔ

آپ آئی محفوظ بن شاہ نعمان چشتی آسیری کے فرزند ہیں۔مشاہیر مشایخین سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ فضل اللہ نائب رسول اللہ جو نپور سے قلعہ آسیر آئے اور سکونت کی۔ شیخ نعمت اللہ نے اُن کی ضیافت کی اور ان کی خدمت میں رہ کرعلم باطن حاصل کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت ریاضت اور زہدوتقو کی میں مشغول رہتے تھے۔سلوک وتصوف کے اُسرار آپ ایسے بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علاوفضلا آپ سے فیضیاب ہونے آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ مجلس مولود شریف میں مشایخین کی ایک جماعت کے

بــر كاتُ الاوليــاء

ساتھ بیٹے ہوئے تھاور بیشعرمیلا دخواں پڑھر ہاتھا۔ نام ونشانِ ماہمہ درعشق پاک سوخت باما دگر گوکہ کجائی وجیست نام

یہ سنتے ہی آپ پر وجد کی حالت طاری ہوئی، اور پھر چندروز کے بعداسی حالت ذوق میں جاں بحق ہوگئے۔ ۱۳ ارزیج الاوّل کوآپ نے انتقال فرمایا۔ آسیر میں آپ کا مزارہے۔

### شيخ احمه چشتی قدن سرهٔ

خلف شخ حاجی متوطن مندو۔ آپ بابافرید گئج شکر کی اولا دمیں سے ہیں۔ مشاہیر اولیا اور اکا برعرفاسے متے۔ زہدوتقو کی ، ریاضت وعبادت ، اور صبر وتو کل میں فردروزگار تھے۔ میراں مبارک خان فارو تی بادشاہ خاندلیں آپ کا نہایت معتقد تھا۔ اس نے آپ کے لیے سجدوخانقاہ بنوائی اور اخراجات خانقاہ کے لیے انعام مقرر کردیا۔ آپ نے انعام قبول نہ کیا۔

اوائل حال میں آپ سپاہی پیشہ میں نوکر تھے اور سپاہ گری کے لباس میں چند سال مستور الحال رہے۔ شب وروز معبود حقیقی کی یا دوں میں گم رہتے تھے۔ آخر عمر میں نوکری ترک کرکے گوششنی اختیار کی ، اور بر ہان پور میں سکونت کی۔

مزاج میں جلال بہت تھا۔ اکثر اوقات جوزبان سے نکلتا وہی ظہور ہوتا۔ شاہ جلال بر ہان پوری آپ کے خلفا مے مشہورین میں تھے۔ ۱۳ ررمضان ۹۲۵ ھے میں دنیا ہے فانی سے کوچ کیا۔ بر ہان پور میں آسودہ ہیں۔

#### شاه پیرجیوشطاری قدس رهٔ

آپ عارف باللہ بزرگ ہیں۔ شخ فتح اللہ تشمیری نے مونس الطالبین میں کھاہے کہ آپ چانپانیرسے برایک جج کے لیے تشریف لے گئے اور راستوں میں ہرایک بزرگ سے ملاقات کرتے رہے۔ سے ملاقات کرتے رہے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ ہمدان پنچے، توجو گیوں کا ایک گروہ آپ سے ملا اور چندسوال کیا۔ آپ نے انھیں جوابِ کا فی وشافی دیا۔ ایک جوگی نے کہا کہ آپ آسان کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں فقیر ہوں۔ اگر تجھ کو آتا ہے تو دکھلاؤ۔ وہ جوگی اسی وقت اُڑا۔ آپ نے اپنی تعلین کو تھم کیا کہ اگر شمصیں بھی آسان کی سیر منظور ہے تو جلداُڑو۔ اسی وقت آپ کے نعلین اُڑی۔ آپ کی نعلین اُڑی۔

جوگی نے جب بیہ کرامت دیکھی تو معتقد ہوا اور خدمت میں عاضر ہوکر شرک و کفر سے تو بہ کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام لا یا اور آپ کی صحبت میں <mark>رہ کرتمام ا</mark>شغال واذ کار سکھا۔اس کا نام بدرالدین رکھا۔ایک مندیل اور شبیج اس کوعنایت کیا۔

آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطاریہ سید محمد غوث گوالیری سے حاصل کیا اور پیرروشن خمیر کے حکم پر چانپانیر میں سکونت اختیار کی۔اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوگئے۔ ۹۲۹ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ قلعہ جانپانیر ملک گجرات میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدكمال الدين قدسرهٔ

مشہور برملباری صاحب۔آپ کے والد کا نام سید محمدزین الدین ہے۔سیوعلی ہمدانی

بسر كاتُ الاوليساء (148)

کی اولا دمیں ہیں۔موضع جو شال علاقہ ہمدان میں تولد ہوئے۔علوم ظاہری کی تحیل کے بعد اپنے وطن سے حج کے اراد ہے سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ملک ملبار کی طرف آئے اور وہاں دعوتِ اسلام کی۔وہاں کا راجہ بڑا متعصب اور اسلام کا سخت دشمن تھا، آپ کے مقابلے میں ایک اشکر تیار کر کے آپ برحملہ آور ہوا۔

کہتے ہیں کہ جب لشکر نے آپ پر جملہ کیا، تو لشکر کے سپاہی زانو وُں سمیت زمین میں دھنس گئے۔ راجہ نے جب بیخرقِ عادت دیکھا تو اُمراوافسران سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر تو بہ کی اور اسلام قبول کرلیا، پھروہاں سے آپ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چندروز میں جج سے مشرف ہوکے ملبار میں آکر چندسال رہے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کی۔

وہاں سے سے بحکم خداسورت میں آکر قیام فرمایا۔اور وہاں علوم ظاہری وباطنی کے مدرسہ میں طلبہ وشائقین علوم ظاہری وباطنی کو تعلیم وارشاد دیتے تھے۔ ۲۵ مرجب ۹۲۹ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں ہے۔

#### سيدمحم غوث گواليري قدن سرهٔ

آپ کے والد کا نام سیوعلی ہے۔آپ ۹۹ ھیں تولد ہوئے۔ سادات جعفریہ سے
ہیں۔آپ نے فیض ارادت وخلافت شطاریہ شخ حمید ظہور جاجی حضور سے حاصل کیا۔ علوم
دعوات وتکسیروغیرہ میں آپ کو بڑا کمال تھا۔ موکلات شمس ومرت کو مشتری کو مسخر کرر کھا تھا۔
اکثر و بیشتر جنات آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور آپ کا کام کیا کرتے تھے۔ نصیر
الدین جایوں بادشاہ آپ کا بڑا معتقد تھا۔ سلوک ومعرفت میں جواہر خمسہ، بحرالحیات
وغیرہ رسائل آپ کی تصانف سے مشہور ہیں۔

ایک رسالہ بنام عروج نامہ بھی آپ نے لکھا جس میں عروج کا حال ہے۔ جب علاے گرات کی نظر سے گزرا تو شخ علی متی وغیرہ مثا پخین وعلا نے آپ کے آل کا فتو کی و سے دیا۔ بادشاہ وقت نے حضرت مخدوم شاہ وجیدالدین گراتی کے پاس فتو کی بھیجوا دیا کہ آپ اس پر مہر کردیں۔ آپ نے انکار کیا اور فر مایا کہ علاے ظاہری اُن کے مغرخیٰ کونہیں پائے۔ چنا نچہ آپ نے فتو کی لے کرچاک کردیا۔ یہ حال سیر عروجیہ میں مفصلاً مرقوم ہے۔ پائے ہی کہ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی سے۔ اور سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ کی رویے مبارک سے فیض اور سیہ پایا تھا، اور درجہ غوث پر پہنچ سے۔ ریاضت و مجاہدہ شاقہ آپ نے بہت کیا۔ آپ کا بدن نہایت ضعیف اور لا غرونا زک تھا۔ بڑے بڑے دکن، گرات اور آپ کی خدمت میں آتے اور فیض ظاہری و باطنی پاتے ہے۔ چنا نچہ دکن، گرات اور شاریاس ملک میں جاری ہے۔ فوضا سے باطنی سے مملو ہے، اور آج تک آپ کا فیض سلسلہ خاند ایس ملک میں جاری ہے۔

شخ شکر محمہ عارف باللہ برہان پوری، شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، شخ صدر الدین فاکر محمہ عارف باللہ برہان پوری، شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، شخ صدر الدین داکر، اور شخ ودود اللہ وغیرہ بزرگوار صاحب کمال آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ ۱۵ مرمضان ۹۷ صیں آپ نے وفات یائی۔ گوالیار میں آپ کا مزار مشہور ہے۔

#### مولا ناشخ شكرقدن سرهٔ

آپ قوم نوایت سے ہیں۔ عالم باعمل، زہدوتقویٰ میں کامل اور جامع شریعت وطریقت سے۔ آخر عمر میں تمام ظاہری وطریقت سے۔ آخر عمر میں تمام ظاہری قبل وقال کورک کر دیا، اور کسب باطن میں مشغول ہوگئے۔

آپ نے بڑے بڑے ریاضات ومجاہدے کیے،اور فقروفا قہ کوا ختیار کرلیا تھا۔اکثر

بسر كاتُ الأوليساء (150)

اوقات آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی ظاہر ہوا کرتے اور لوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوتے تھے۔ ۹۷ صدیر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار تھیموری میں ہے۔

#### سيدشاه جمال قادري قدسرهٔ

والد کا نام سید نور الدین ہے، ہر مزکے رہنے والے۔ سید ناغوث الاعظم کی اولا د میں ہیں۔ مشاہیر سا دات عظام اور اکا ہر مشا یخین کرام سے تھے۔ آپ کے والد نے موضع پھری دکن میں سکونت اختیار کی تھی۔ آپ نے وہیں نشو ونما پائی اور والد ہزرگوار کی خدمت میں علوم ِ ظاہری و باطنی کی تحمیل کی ۔عبادات وریا ضاتِ شاقہ اور اُذکار واشغال میں مصروف رہے۔ تمام عمر مریدوں کی تعلیم وارشاد میں بسر کی۔

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان بہا در گجراتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کی تعظیم نہ کی ، امیروں کو برامعلوم ہوا۔ سلطان سے پوچھا: کیا سبب ہوا کہ اس سید نے آپ کی تعظیم نہ کی اور آپ نے اس کے آ داب بجالائے۔

بادشاہ نے کہا: جب میں آپ کی خدمت میں گیا، یکا کی میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگریہ بزرگ میری تعظیم نہ کرے گاتو اس کی ذلت وخواری میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب میں آپ کے قریب پہنچاتو آپ کا رعب جھے پر غالب آگیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں دوشیر بیٹھے ہیں اور مجھ پر گھور نے لگے۔ میں ڈرااور اپنے غرور سے تو بہ کی ۔ چنا نچہوہ آپ کی قدم ہوئی کر کے چیچے پھرااور آپ کی بزرگی کا قائل اور معتقد ہوگیا۔

چندروز کے بعد سلطان بھد بجز وعقیدت مندی آپ کواحمر آباد لے گیا۔اور وہاں آپ کے لیے خانقاہ ومسجد بنوادی۔ چنانچہ آپ سے وہاں بہت فیض وارشاد جاری ہوا۔

بسر كاتُ الاوليساء (151)

۲۲ رشعبان ۹۷۱ هدمیس آپ نے رحلت فر مائی۔احمد آباد میں رائے کھڑ درواز ہ کے متصل آپ کا مزار پرانوار ہے۔

## مخدوم شخ ابرا ہیم ملتانی قا دری قدس و

خلف شخ محرماتانی۔ آپ مشایخین عظام سے ہیں۔ عالم کامل اور زاہر متی تھے۔ شخ محد ملتانی سے فیض ارادت وخلافت قادری رکھتے تھے۔ قطب شاہ والی دکن آپ کا مرید تھا۔ آپ عالم علوم ِ ظاہری تھے۔ مدت تک علم ظاہری کی بڑے بڑے اساتذہ سے مخصیل کی۔

بیدر میں سجادہ مشخت پر جلوس فر ماکر بزرگوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف موئے۔ اور ہزاروں لوگ آپ کی ذات فیض آیات سے سرفراز ہوئے۔ ۲۲ رشوال ۱۹۷۲ ھیں انقال فر مایا۔ بیدر میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

### سيدعبدالقادر شخ سوائي قدن سره

آپ مشاہیراولیا ہے کرام اور اکابرساداتِ عظام سے ہیں۔ میرال شاہ حمید آپ کا مشہور نام ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید حسن قدسی تھا، اور آپ حضرت سید ناغوث الاعظم کی اولا دہیں ہیں۔ ۹۱۰ ھیں تولد ہوئے اور ۹۲۰ ھے قصبہ ناہور عرف ناگور میں تشریف لائے اور سید محمد غوث گوالیاری سے فیض شطار بیدو قادر بیاور جمیع سلاسل کی نعمت خلافت سے سرفراز ہوئے، اور دعوتِ اساسے اللی کی اجازت بھی حاصل کی تھی۔

آپشب وروزمجاہدہ وریاضت اورعبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ مدت تک ہے آب ودانہ شغل واذ کارمیں گزارا۔ آپ کے قدوم کی برکت سے اسلام نے نا گور کے

بسر كاتُ الاوليساء (152)

اطراف میں بڑی رونق پائی۔ صدبا مشرکین وکفار آپ کے ہاتھ پرمشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ سے بہت سی کشف وکرامات اور خوارقِ عادات ظاہر ہوئیں۔ تصرفاتِ قادر بیاورمفرح القلوب میں آپ کے احوال کھے ہوئے ہیں۔ ۱۰ جمادی الآخر ۸۷۵ھ میں انتقال فرمایا۔ ناگور میں آپ کا مزاریرا نوارمشہور ومعروف ہے۔ [مفرح القلوب]

### مولا ناشخ مبارك سندهى قدن سرهٔ

آپاکابرصوفیہ کرام اور مشاہیر علا ہے عظام سے ہیں۔علوم ظاہری مولانا محمد عباس بن جلال سے حاصل کیا۔ احمد آباد سے برہان پور میں آکر سکونت اختیار کی۔ مسجد ناصر الملک میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے، اور اپنے فیض کا چشمہ جاری کررکھا تھا۔ پھر قصبہ چو پڑہ ضلع خاندیس میں منصب قضا پر فائز ہوئے۔ بعد از ان تفال خان والی برار آپ کو بمالی آرز والیچور لے گیا اور وہاں مدرس مقرر کیا۔ جہاں ہزاروں طلبہ آپ سے مستفیض ہوئے۔

پھر جب عشق الہی نے آپ کے دل میں گھر کیا تو وہاں سے برہان پورآئے اور شاہ شکر محمد عارف باللہ شطاری کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور خرقہ فیض خلافت حاصل کیا۔ ہزاروں طالبانِ خدا کو منزلِ مقصود تک پہنچایا۔ ۸ے ۹ھ میں رحلت فر مائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں شخ ابراہیم بن عمر سندھی کے مزار کے قریب ہے۔ [تاریخ برہانپور]

## شيخ شاه مليم چشتى قدن سرهٔ

خلف شخ بہاءالدین۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد میں ہیں۔مشاہیراولیا اورا کا برعرفا سے تھے۔ آپ کے والدسیا ہی پیشہ تھے۔قصبہ سیکری میں رہتے تھے جو کہ آگرہ سے بارہ کوس (کے فاصلے پر) ہے۔ شخ سلیم وہاں پیدا ہوئے۔ جس وقت من شعور کو پہنچ، علم ضروری کوسیکھااور شخ ابرا ہیم چشتی کے مرید وخلیفہ ہوئے۔ تصفیہ باطن میں کوشش کی اور مجاہدہ وریاضت کرتے رہے۔ سیکری سے دوبار ملک عرب وعجم کی سیر کی۔ اول مرتبہ سولہ برس رہے اور دوسری مرتبہ سات برس سیاحت میں گزارے۔

کہتے ہیں کہ آپ نے تئیس (۲۳) فج کیے۔اورسارا وقت عبادت وریاضت میں گزارتے۔ جب آخر سفر میں تشریف لائے تو کو وسیکری پر قیام فرمایا۔ آپ ہمیشہ صائم رہتے۔ شیر شاہ "ملیم شاہ افغان اورخواص خان اُمراے کبار آپ کے معتقد تھے۔ آپ کو فقوحات بہت آتی تھیں،امیرانہ زندگی گزارتے تھے۔

ا کبر بادشاہ کوآپ سے اس درجہ مجت تھی کہ اس کو ہتان میں بنام فتے پورا یک شہرآ باد
کردیا، اور قریباً بارہ برس اسے اپنا تخت گاہ بنائے رکھا۔ اور شیخ سلیم کے مکان کے متصل
مسجد جامع مع خانقاہ بنائی۔ شیخ کی مجلس میں اکثر آیا کر تا اور آپ کی ہمت و دعا کا خواہاں
رہتا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اس کے کل میں لڑکا تولد ہوا، جس کا نام سلیم شاہ رکھا۔
۲۹ ررمضان ۹ کے ہو میں آپ کا وصال ہوا۔ فتح پورسیکری کی جامع مسجد کے حتی میں آپ کا

## شاه كمال ينظلى قدرسرهٔ

آپ کمل مشایخین قادر بیسے ہیں۔ شخ فیصل قادری کے مرید وخلیفہ تھے۔ آپ
کی نسبت اویسیہ بڑھی ہوئی تھی۔ صاحب خوارق عادات اور جامع تصرفاتِ ظاہری وباطنی
تھے۔ اکثر شوریدہ سراور آشفتہ حال جنگوں میں پھرا کرتے تھے۔ جب پچھ کھانے کی
حاجت ہوتی ، ایک شہر نمودار ہوتا اور اس شہر کے لوگ انھیں باعز از واکرام لے جاتے اور
آپ کی دعوت کرتے۔ شب کو جب آپ کوغنودگی آتی توضیح کو اُس شہر کا نہ نام دیکھتے اور نہ

نشان یاتے۔

شیخ عبدالاحد قادری والد ماجد حضرت امام ربانی آپ کے مریدوں میں ہیں۔۲۹؍ جمادی الآخر ۹۸۱ ھے میں آپ کا وصال ہوا۔قصبہ کیتقل میں آپ کا مزار ہے۔

## مخدوم شنخ بھكارى قدىسرۂ

آپ کا نام نظام الدین عرف شخ بھیک ہے۔ خلف امیر سیف الدین ۔ آپ محمد حنفیہ بن سیدناعلی کرم اللہ و جہہ کی اولا دسے اکا برعلا اور مشاہیر عرفا ہے ہندسے ہیں ۔ آپ کے والد ماجد امیر سیف الدین نے قصبہ کا کوری میں توطن اختیار کیا تھا، آپ نے وہیں نشو ونما پائی ۔ علوم در سید اپنے والد ماجد سے، علم حدیث مولا ناضیاء الدین محدث مدنی سے، انواع فوائد علوم اذکار واشغال حاجی عبد اللطیف ہراتی سے، اور مقد مات سلوک وفیض بیعت بزرگان باطنی سید ابراہیم ایرجی سے حاصل کیا تھا۔ اور حافظ ابراہیم سے بھی بہت سے فوائد باطنی حاصل کے تھے۔

سیدغوث الصمدانی اور حضرت شهاب الدین سهروردی کی ارواحِ مبارک سے آپ نے فیض اویسیہ حاصل کیا تھا۔ صبر و تسلیم اور رضاوتو کل سے آپ کے مزاح کاخمیر اُٹھا تھا۔ ہمیشہ مریدوں کی تلقین اور طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے۔ ۹ رذی قعدہ ۹۸۱ ھیں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار قصبہ کا کوری میں مشہور ہے۔ [عمدة الصحائف مولوی عیر الکریم]

شخ راج عینی قدس رهٔ

آپشخ خان کے فرزند ہیں۔جامع علوم رسی دھیقی تھے۔ گیارہ برس کی عمر میں آپ

بسر كاتُ الاوليساء

گھرسے پیرکی تلاش میں نکلے، برہان پور پنچے۔دوبرس یہاںرہ کرعلوم ِظاہری حاصل کیا اور پھروہاں سے بیدردکن کوآئے اور مخدوم شخ محمد ملتانی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے۔ مرا تب سلوک کی تحمیل کے بعد خرقہ خلافت قادر بیرحاصل کیا۔ ۱۲ برس ایک جھونپڑی میں سکونت پذیر ہے۔شب وروز عبادت وریاضت میں مصروف رہتے ، تھوڑے ہی عرصے میں درجہ ولایت کو پہنچ گئے۔

حضرت سیدناغوث الاعظم کی روحِ مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا اوراجین میں آ آکرسکونت اختیار کی ،اورخلائق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ پچاس برس طلبہ کو درس وتلقین دینے میں گزار دیا۔ ۲۷ ررمضان ۹۸۲ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اجین میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت ہے

> و د شاېد ومشهو د د رچېثم شهو د مو د رشارنهصد و ېشتا د و د و

شخ محمد را جی آئکه بو د رفت از کو بے موادر چثم ہو

## سيدابرا ہيم بھكرى قدس رة

متوطن بھکرسندھ۔ آپ مشایخین کبار قادریہ سے ہیں۔ فیض ارادت وخلافت قادریہ مخدوم شاہ ابراہیم ملتانی قادری سے اخذ کیا۔صاحب کرامت وتوکل وریاضت، جامع علوم ظاہری وباطنی، اورمظہر تجلیات وعجیب حالات تھے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی ذات سے فیض باطنی یایا ہے۔

شاہ امان اللہ امانی برہان پوری اور شاہ عبد الرزاق بانسوی آپ سے فیض یاب ہیں۔ آپ نے برہان پور میں آ کرعکم ارشادہ ہدایت بلند کر رکھا تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ فیض پاتے تھے۔ آپ کا مزار برہان پور میں ہے۔

## سيدشاه عبدالجليل قدسرهٔ

خلف سیدشاہ غیاث الدین ٹانی قادری احمد آبادی۔ آپ مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکا بر علما سے عظام سے ہیں۔ جامع مناقب ظاہری وباطنی تھے۔ والد ماجد سے جہتے فیوضات ِ ظاہری وباطنی حاصل کر کے فیض اجازت وخرقۂ خلافت قادریہ اخذ کیا۔ حق تعالی نے آپ کو جمالِ ظاہری بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کا بدن مبارک پیر بمن کے اندر شمع در فانوس کے شل ظر آتا تھا۔

نقل ہے کہ ایک شخص آپ کے جمرے میں آیا اور اکسیر کی ڈبیہ آپ کے سامنے رکھ کر عرض کیا کہ اگر ایک رائی برابر اکسیر گرم لوہے پر ڈالی جائے تو سونا ہوجا تا ہے، آپ نے قبول نہ کیا اور فر مایا کہ حق تعالی نے میر اوجود اکسیر اعظم بنایا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے لوہے کا ایک نکڑا تھا ہاتھ میں لیا، اُسی وقت زرِ خالص بن گیا۔ اس شخص نے اپنی جسارت سے قبہ کی اور مرید ہوا۔

کہتے ہیں کہ آپ چھ ماہ خلوت میں عبادت وریاضت کرتے اور چھ ماہ طلبہ ومریدین کی تربیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ صائم النہار اور قائم اللیل تھے۔ رات کوبس دو تین لقم کھانا کھاتے۔ چوہیس برس سجادہ مشیخت پر جلوس فر مایا۔ ہزار ہالوگ آپ کی ذات سے فائز المراد ہوئے۔ آپ کے خلفا سید مصطفی شیخ فرید، شیخ خوب محمد ، خواجہ عطاء اللہ ، خواجہ رزق اللہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ۹۸۳ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ احمد آباد گجرات میں آپ کا مراد ہے۔

شيخ بإيا بيارا چشتى قدرسرهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین سے ہیں۔شاہ سدھن سرمست شطاری چشتی متوطن باوا

گڑھ کے مرید وخلیفہ تھے۔ شطاریہ سے بھی فیض باطنی پایاتھا۔ تفرید و تجرید میں کامل اور ریاضت وعبادت واذ کارواشغال میں واصل بحق تھے۔ بارہ برس ہے آب ودانہ جذب کے عالم میں جنگلوں میں پھراکرتے اور یادالہی میں مصروف رہتے تھے۔

بہت می کشف وکرامات وغیرہ آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ پراکٹر استغراق کا عالم طاری رہتا تھا۔ دنیا ومافیہا کی کچھ خبر ندر کھتے تھے۔ ۹۸۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ گجرات میں گھاٹ زیدا کے کنارے آپ کا مزارہے۔

#### سيداحد شطاري قدسره

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین سے ہیں۔ حاجی حمیدظہور شطاری سے آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے عالم شاب میں سیداحمد شطاری اور شخ محمد غوث گوالیاری کے ہاتھ پکڑ کر عالم رؤیا میں حضرت حاجی حمیدظہور کے حوالے کرتے ہوئے فر مایا کہ ان دونوں لڑکوں کی تعلیم و تربیت کرو، ان سے تمھا راسلسلہ روشن ہوگا۔

چندروز میں بیدونوں حاجی حضور کی خدمت میں پنچے اور اذکار واشغال اور مجاہدہ وسلوک کرتے رہے اور فیض ارادت وخرقہ خلافت شطار بیہ سے مستفیض ہوئے۔ ان دونوں خلفا ہے کاملین سے سلسلہ شطار بیہ نے ملک دکن گجرات میں خوب ترقی یا یا۔

ہزار ہااولیا ہے با کمال اس سلسلہ میں پیدا ہوئے۔آپ کے انوار ولایت وکرامت آج تک ممالک فدکورہ میں نمایاں ہیں۔آپ کا مزار ملھیر ضلع خاندیس میں مشہور ہے۔ ۱۵رمضان ۹۸۲ھ میں انقال ہوا۔قصبہ بلھیر میں آسودہ ہیں۔

### شخ و لی محمد شطاری قدس رهٔ

یہ بزرگ شخ قطب جہاں ذاکر نہروالا کے مریدوخلیفہ ہیں۔ شاہ شکرمجہ عارف باللہ کے مامول تھے۔ چندروز مخدوم سیدمجہ غوث شطاری کی خدمت میں رہ کر منصب فیض خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ۹۸۲ ھ میں احمد آباد گجرات سے بربان پور میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور طالبین کی تربیت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

کتاب نزمۃ الارواح کی آپ نے نہایت عمدہ شرح کھی ہے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ روتے تھے۔ ۹۸۷ ھیں رابی خلد ہریں ہوئے۔ آپ کا مزار ہر ہان پور میں ہے۔ [ تذکر ہُ ہر ہان پور]

### شيخ جلال تقانيسري قدس رهٔ

خلف شیخ محمود۔ آپ مشا یخین کرام وعارفین عظام سے ہیں۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت چشتہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے حاصل کیا۔ فاروقی شیخ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ مادرزادولی پیدا ہوئے۔ سات برس کی عمر میں آپ نے قر آن حفظ کرلیا اور ستر ہ برس کی عمر میں گئے۔ کیس کی عمر میں تخصیل ظاہری سے فراغت یائی۔

علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد شخ عبدالقدوں گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوئے۔خرقہ خلافت باطنی حاصل کیا اور درجہ ولایت پر پنچے۔تمام عمر ہدایت وارشا دِخلق میں گزار دی۔ ۹۸۹ ھ میں آپ نے انقال فر مایا۔تھامیسر میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [حدیقة الاولیاء]

0 بــر كاتُ الاوليــاء 0

#### شاهمنصور عارف قدسرهٔ

آپ بڑے متقدمین مشایخین سے ہیں۔علم ظاہر وباطن میں میکاے زمانہ تھے۔ کہتے ہیں کہآپ کوخداسے نفرت وفتح مندی ملی تھی۔

صاحب کرامات وخوارق عادات تھے۔ اکثر اوقات جذب آپ کے مزاج پر غالب رہتا تھا۔ بھی بھی آپ غائب ہوجاتے تھے۔ ۲ ارذی قعدہ کور صلت فرمائی۔ آپ کا مزار قصبہ صوفہ طلع بونا میں ہے۔

## شيخ صدرالدين ذاكر قدن سرهٔ

آپ کا نام محمہ بن شمس الدین ہے۔ آپ بزرگانِ کاملین گجرات سے ہیں۔ پچیس برس کی عمر میں دنیا کوترک کیا اور تجارت سے ہاتھ دھوکر تجرید وتفرید اختیار۔ ۹۵۲ھ میں احمد آباد آکر حضرت محمد غوث گوالیاری سے فیض ارادت شطاریہ حاصل کیا۔

جب محمد غوث وہاں سے گوالیار کی طرف گئے، آپ ان کے ہمراہ متے بلکہ کی سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کرسلوک کی شکیل کی۔ ریاضت ومجاہدہ اور اشغال واذ کارکوسیکھا اور جواہر خمسہ کے عامل ہوئے۔ آپ دار الفقر مندو میں اکثر چلہ تشی کیا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں میں سے شخ امان اللہ، شخ کلتہ مجرد، شخ جمال، شاہ صادق حسینی اور شخ محمود وغیرہ حضراتِ با کمال ہیں۔

کہتے ہیں کہ شخ صدرالدین پہلے چانپا نیر میں رہا کرتے تھے۔ جب چانپا نیر ویران ہواتو آپ نے بردودہ میں آکرسکونت اختیار کی اور وہاں مسجد وخانقاہ بنائی۔ آپ مریدین کی تلقین وارشاد میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ آپ بردودہ کے قطب مشہور ہیں۔ ۹۸۹ ھمیں آپ نے انقال فرمایا۔ آپ کا مزار بردودہ میں ہے۔

#### ميان سيرغياث الدين قدسرهٔ

متوطن بھڑوچ گجرات۔آپخواص عباداللہ سے ہیں۔ ہر چیز اور ہرجنس کہ جس کی انسان کو حاجت پڑتی آپ نگاہ رکھتے تھے۔ جب کسی کوکسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ سے ما تگ لیتا۔ بڑے عابد، عامل اور متقی تھے۔

سیدشنخ عبدالو ہاب فرماتے ہیں کہ یک بارگ آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کوخواب میں ویکھا۔ میں نے بوچھا یارسول الله! من افضل الناس فی منداالزمان؟ تو آنخضرت علیه السلام نے فرمایا: افضل الناس سیدغیاث الدین ثم شیخک بثم محمد عطا۔

غرض! آپ کی بزرگی وعظمت آنخضرت صلی الله علیه وآله سلم سے سن گئ، اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہے؟۔

#### قاضى ضياء الدين عرف قاضى جياقد سرهٔ

آپ شیونِ عثمانی سے ہیں۔اکابرار باب ولایت اور اعظم اصحابِ ہدایت سے ہیں۔اکابرار باب ولایت اور اعظم اصحابِ ہدایت سے ہیں۔احوال قوی اور عبادت وتصرف کثیر رکھتے تھے۔آپ شخ بھکاری کے مریدوخلیفہ اور مشربِ قادر بیر کھتے تھے۔

کتے ہیں کہ آپ احمد آباد گجرات میں آئے اور طالب علمی شروع کی۔قاضی گجرات سے پڑھتے، ان کی دختر سخت مرض میں گرفتار تھیں، تمام اطبا علاج کرنے سے عاجز آگئے۔ آپ نے استاد سے عرض کی کہ میر اسبق سب طلبہ سے مقدم ہوتو آپ کی لڑکی اچھی ہوگی۔ استاد نے آپ کی درخواست منظور کی۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعا سے قاضی کی لڑکی تذرست ہوگئی، پھراس لڑکی کا نکاح قاضی نے آپ ہی کے ساتھ کردیا۔

بسر كاتُ الاوليساء (161)

ایک روزاحمرآباد کے جنگل میں آپ راستہ بھول گئے۔اس وقت خضر علیہ السلام نظر آئے اور آپ سے فرمایا کہتم کو چالیس روز میری صحبت میں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ آپ خواجہ خضر کی خدمت میں چالیس روز رہے اور جملہ علوم ظاہری و باطنی میں رشد تام حاصل کیا۔ خضر کی خدمت میں چالیس روز رہے اور جملہ علوم ظاہری و باطنی میں رشد تام حاصل کیا۔ یوں ہی چندروز شاہ و جیہ الدین گجراتی کے مدرسے میں بھی رہے، اور تحمیل علوم ظاہری کی ۔۲۲ ررجب ۹۸۹ ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔قصبہ نیوتی ملک اودھ میں آپ کا مزار مشہورہے۔ [عمدة الصحائف]

# يشخ شرف الدين زنده دل شطاري قدّن سرهٔ

متوطن شیراز۔آپ عرفا ہے کاملین سے ہیں۔ چودہ برس کی عمر میں علوم ظاہری سے فراغت حاصل کیا۔آپ اپ وطن سے نزاع برادری کے باعث روانہ ہوئے ،اور ہندکی جانب آئے۔ جب سید محمد غوث گوالیاری کی تعریف سی اوران دنوں محمد غوث احمد آباد میں تشریف رکھتے تھے، آپ بھی تشریف لائے اور ان کی خدمت میں شرف بعت سے مشرف ہوئے۔ چند روز میں خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر باجازت پیر بیجا آ کر متوطن ہوئے اور مریدوں کی تعلیم وہدایت میں زندگی بسر کرنے گے۔ ۹۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا پور میں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا پور میں آپ کا مزار ہے۔

## شاه عبدالحكيم قدن سرهٔ

خلف شاہ بہاء الدین باجن برہان پوری۔آپ اعظم مشایخین برہان پورسے ہیں۔
اپنے والد بزرگوار کے مرید وخلیفہ تھے۔ کثرت ِ ریاضت کی وجہ سے آپ کا جسم نہایت نحیف ولاغر ہوگیا تھا، کیکن ساع ووجد کی حالت میں جوش وخروش کی طاقت بے انتہا ہوجاتی تھی۔

بسر كاتُ الاوليساء ( 162 )

ایک روزصاحب کمال کے خلیفہ ملک شیر نے عرض کی کہ ایسے ضعف کے باوجود ساع کے وقت حضرت سے قوت جوانی کیسے ظاہر ہوتی ہے تو ارشاد فر مایا: سات برس کی عمر میں میں چیک کی بیاری کی وجہ سے بہت نا تواں ہوگیا تھا۔ والد ماجد کی خدمت میں خادموں نے جا کرعرض کی کہ اُمیدزیست اب باقی نہرہی۔

حضرت نے فرمایا: اُس کو حاضر کرو۔ جب میں حضوری میں پہنچا تو حضرت نے شاہ رحمت اللہ کا دلق شریف اور حضرت شاہ مسعود بک چشتی کا خرقہ مبارک مجھ کو اُڑھادیا،اور خود مراقبہ ومنا جات میں سربہ سجدہ ہوگئے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے مجھ کو صحت کا مل عطافر مائی اور حضرت شاہ مسعود بک کا وہی جبہ شاہ باجن کی رحلت کے بعد آپ کوعطا ہوا ہے۔

آپ نے مندارشاد و ہدایت کوخوب گرم رکھا تھا۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت سے فیضیاب ہوئے۔ مولا نا شخ علی متق نے بھی آپ کی خدمت میں پہنچ کر مقامات سلوک طے کیے اور فیض حاصل کیے ہیں۔ جو کوئی آپ کی خدمت میں پہنچنا، مطالب دینی و دنیوی پر فائز ہوجا تا تھا۔ ۲۷ ررمضان ۹۹۲ ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں شاہ باجن کے مزار سے متصل ہے۔ [تاریخ برہان پور]

### شخ الهدابة قتن سرهٔ

آپ کا سید نظام الدین ہے، خلف سید میرن کمل بزرگانِ کرام سے ہیں۔آپ جامع علوم صوری ومعنوی اور صاحب ریاضت وعبادت وزہدوتقوی تھے۔ایام طفلی میں مخدوم شخ سعد چشتی کی خدمت میں پنچ اور رمرید ہوئے۔ پنجاب میں آکر علوم ظاہری کو سیکھا اور علوم عقلی وفقی کی تنکیل کے بعد پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعلیم باطن کی تلقین یا کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔آپ کے عجیب وغریب حالات کتابوں میں تلقین یا کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔آپ کے عجیب وغریب حالات کتابوں میں

مرقوم ہیں۔

آپ سے بہت سے کشف وکرامات صادر ہوئے۔فقروفاقہ وتو کل آپ کے اندر بہت تھا۔ بھی مخلوق کے آگے اندر بہت تھا۔ بھی مخلوق کے آگے اپنا احتیاج نہ لے گئے۔ ایک مرتبہ آپ اکبر آباد میں تشریف لائے اور اکبر بادشاہ کو چند نصاح کیس اور دین محمد سے کی إمداد میں اس کوتر غیب دلائی اور برے کا موں سے اُسے تر ہیب کی۔

کہتے ہیں کہ دوسرے روزشخ فیض نے آپ کی دعوت کی اور مکان پرلے گیا اور بلی،
کتا، چوہے کا کے تحلیہ اور پلاؤ پکایا۔ جب آپ کے سامنے لاکر رکھا تو آپ نے ہاتھ
دھونے کے بعدر کا بیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ شارع نے تمھارا کھانا ہم پرحرام کیا
ہے، جہاں سے آئے ہووہاں چلے جاؤ۔

آپ کا بیرکلام سنتے ہی بلی ، کتا اور چوہے زندہ ہوکر دستر خوان پرسے بھاگ گئے۔ اُس بد بخت نے آپ کی بیرکرامت و کیھرکراپٹی ہے اُو بی سے تو بہ کی اور آپ سے معذرت چاہی۔ آپ وہاں سے بغیر کھانا کھائے ہی تشریف لے گئے اور خیر آباد آ کرسکونت اختیار کی۔ کررئے الاقل ۹۹۳ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ خیر آباد میں آپ کا مزار ہے۔

### شخ و دو دالله شطاری قدسرهٔ

مشہور شخ لا ڈخلف شخ معروف صدیقی۔آپ کمل اولیا ہے دکن سے ہیں۔ ہمیشہ فقرو تو کل وقاعت اور صبر ورضا کو اپنا شیوہ بنائے رکھا۔ سید محمد غوث گوالیاری سے فیض واجازت اور خرقہ خلافت شطاریہ حاصل کیا۔ بارہ سال پیر کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ پیر کے روبر ومعرفت واسرارِ باطنی کے تمام اُبواب کشف ہوئے اور آشتیہ ملک مالوہ میں سکونت اختیار کی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ سے خوب فیض اخذ کیا۔

۳۷ و هوقصبہ جامود ضلع خاندیس میں آکر قیام کیا اور لوگوں کو فائدے پہنچانے میں مشغول ہوگئے ۔ کئی سال آپ نے سجاد وُمشخت کوگرم رکھا۔ پھر ۹۹۳ ھ میں آپ کا وصال ہوگیا۔ آپ کا مزار قصبہ جامود میں ہے۔

#### شاەشكرمجمە عارف باللەقتى سرۇ

آپ مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکابر اصفیا ہے عظام سے ہیں۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت شطاریہ حضرت سید محمد غوث گوالیاری سے حاصل کیا۔ چشتیہ وقا دریہ سے بھی فیضیاب ہوئے۔ آپ کی ذات جامع کشف وکرامات وخوارق عادات تھی۔ شخ محمد غوث شخ حمید ظہور حاجی حضور کے خلیفہ ہیں۔

شاہ شکر مجرنے اپنی ۵۰ برس کی عمر تو کل دریاضت میں تمام کردی۔ اپنی سعی سے قوت لا یموت حاصل کرتے تھے۔ آپ کا فوت لا یموت حاصل کرتے اور اوقات عزیز عبادت اللی میں صرف کرتے تھے۔ آپ کا فیض باطنی آپ کے خلفا کے ذریعہ دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ چنانچہ شاہ عیسیٰ جند اللہ آپ کے کمل خلفا سے تھے۔

روزعیدالفطر۹۹۳ھآپ نے سفرآخرت اختیار کیا۔ برہان پور بیرونِ شہر پناہ آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [تذکرہ برہان پور]

### شخ راج محمد شطاری قدس رهٔ

آپ آزادمشرب کامل فقیر تھے۔ بڑے صاحب ذوق وشوق اور ریاضت وعبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیشہ خلوت میں رہتے ، اغنیا سے کم ملتے ،صبر وشکر اور فقر وفاقہ آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ شخ صدر الدین ذاکر سے آپ نے فیض باطنی اور خرقہ

خلافت يايا تھا۔

ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وتربیت میں سعی کرتے تھے اور ان کواعلی درجے کے مراتب پر پہنچاتے تھے۔ آپ سے تصرفاتِ ظاہری بہت ظاہر ہوئے۔ ۹۹۴ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بردودہ میں آپ کا مزارہے۔

# شيخ نظام الدين نارنو لي قدّ سرهٔ

آپ ولی کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ شخ خانو علاتاج ناگوری چشتی کے مرید وخلیفہ تھے۔ اید وزاہد اور صاحب ریاضت ومجاہدہ تھے۔ آپ اکثر اوقات بہوش ہوجاتے ، جب ہوش آتا، پھرعبادت وریاضت میں مصروف ہوجاتے تھے۔

کہتے ہیں کہ چالیس سال آپ نے مریدوں کی تلقین وارشاد میں گزارے۔ جماعت کثیر نے آپ سے فیوضاتِ باطنی اخذ کیا ، اور آپ کی خدمت بابر کت سے درجہ اعلی پر پینچی۔ آپ ہمیشہ پاپیادہ نارنول سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی زیارت کے لیے دبلی آیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ذوق وشوق میں رہا کرتے تھے۔ ارصفر عصارت نے لیے دبلی آیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ذوق وشوق میں رہا کرتے تھے۔ ارصفر عصارت کے لیے دبلی آیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ نول میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [مشکلو آ]

## شاه وجيهالدين علوى گجراتى قدس رهٔ

آپ کا نام سیداحمدالمشہو رمیاں جی ،الملقب اُستاذ البشر وعلی الثانی۔خلف سیدنصر اللّٰد۔مشاہیرمشا پخین کرام وا کا برفضلا ہے عظام سے ہیں۔ جامع صوری ومعنوی اور صاحب کشف وکرامات وعالی درجات تھے۔

کہتے ہیں کہ ایا مطفلی ہی سے سعادت کے آثار ظاہر تھے کبھی بے وضووالدہ کا دورھ

نہ پیا۔ آپ کا قلب ہمیشہ خواب میں ذاکر رہتا تھا۔ تین برس میں قرآن حفظ کیا پھراس کے بعد علوم ِ ظاہری کی تخصیل میں مشغول ہوئے اور سترہ برس کی عمر میں علوم صوری میں کمال حاصل کیا۔ چوبیس برس کی عمر میں درس وقد رئیس جاری کیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اور علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم وارشاد پاتے تھے۔ سینکٹر وں لوگ درجہ ُ اعلیٰ پر پہنچے۔

آپ نے مولا نا عماد الدین ظاری سے - جو بڑے فاضل اجل ہے - علوم ظاہری کو سیکھا۔ اور اپنے ماموں ابوالقاسم صدیقی سے بزرگانِ دین کے فیوضاتِ باطنی اخذ کیے اور پھرکئی بزرگوں کی خدمت میں مستفیض ہوئے۔ پھر جب شخ الکل مولا نا محمد غوث گوالیاری احمد آباد تشریف لائے تو آپ نے ان کی خدمت میں فیض شطار بیحاصل کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ تمام مراتب سلوک کو طے کیا۔

آپ تمام دن مدرسہ میں بیٹھ کرسبق دیا کرتے تھے اور رات کو مریدوں کی تلقین وارشاد میں معروف ہوتے۔ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہر<mark>روز آپ</mark> کے مدرسہ میں آتے اور درس سنا کرتے تھے۔ آپ نے ہر چند جاہا کہ درس کوترک کریں مگر آنحضرت کی بشارت سے آپ نے علوم ِ ظاہری کی تعلیم جمدی اور اسی روز سے اس کا نام تعلیم محمدی رکھا گیا۔

آپ کی تصانیف بکثرت ہیں۔ مولانا حبیب اللہ نے اپنے ملفوظ میں تحریر کیا ہے کہ آپ کے فافا کی تعداد چودہ سو ہے۔ دکن وکوکن و گجرات آپ کے خلفا سے مملو ہے۔ آپ کے فافا سے مملو ہے۔ آپ کے فیوضاتِ باطنی کے جا بجا چشمے جاری ہیں۔ آپ کے مزار سے انوارِ ولا یت عیاں ہیں۔ بشک آپ قطب ولایت گجرات تھے۔ غرہ صفر ۹۹۸ ھرمیں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزارا حمد آباد گجرات محلہ خابلور میں مشہور ومعروف ہے۔

### سيدالكبيرالشريف يشخ العيدروس قدن سرهٔ

آپ ۹۱۹ ھے بلدہ تر یم ،حضر موت میں پیدا ہوئے۔اپنے والدسید عبد اللہ العیدروس سے علوم ظاہری سیکھا اور فیض وخرقہ خلافت عیدروسیہ حاصل کیا۔ ۹۳ ھ میں حج کوتشریف لیے ۔ ماور مضان میں چار عمرے دن کواور چار عمرے رات کو بجالاتے ،جس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے :

إن عمرة في رمضان كحجة.

لینی رمضان میں ایک عمرہ بجالا ناایک فج کا ثواب حاصل کرناہے۔

آپ جب مدینہ طیبہ پہنچہ، امام العصر شہاب الدین احمد اسہمی سے بہت سے فواید صوری وباطنی اخذ کیے اور ان کی دعا کی برکت سے آپ نے بڑی برکتیں حاصل کیں۔ ۹۵۸ ھیں احمد آباد آپ کا معتقد ہوا۔ ۹۵۸ ھیں احمد آباد آپ کا معتقد ہوا۔ ۹۲۷ ھیں از راہ بھڑ وچ بلدہ سورت میں تشریف لائے، اس وقت تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ج کے جانے کے واسطے یہی بندرگاہ سورت مقرر تھا۔ عرب سے جہازات یہاں آتے۔ دریا کا طوفان، پُر خطر راہ، نیز اہل فرنگ قوم فرانس اور پرتگیز وانگش کے باہم محاربات جاری تھے۔

چنانچہ آپ کو بشارت ہوئی کہ سورت ہی میں رہیں اور توجہ باطنی سے اہل جہاز وجاج کی سلامتی کے لیے اِمداد کریں اور قطب زماں سید مجمد العیدروس صاحب العدن بھی اسی کام پر مامور ہوئے تھے بلکہ اب تک اہل جہاز آپ کے خرقِ عادات معلوم کرتے ہیں اور طوفان کے وقت آپ کی امداد سے نجات پاتے ہیں۔ شرح فصوص ، سراج التو حید اور تحفۃ المریدین آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات ۲۵ ررمضان ۹۹۹ ھیں واقع ہوئی۔ آپ کا مزار احمر آباد گجرات میں زیارت گاہے عالم ہے۔ [سیر الاولیاء]

#### سيدعبدالصمدخدانماقدسرة

آپ مشاہیراولیا ہے متصرفین سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ ہمیشہ زہدو تقوی اورعبادت وریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ جوکوئی طالبِ خدا آپ کی خدمت میں آتا، چندروزاس کور کھتے، پھرارشا دوہدایت فرما کر درجہ اعلی پر پہنچادیتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کی صحبت میں طالب کے دل پرانوارالہی منکشف ہوجاتے تھے،اس لیے آپ خدانمامشہور ہوئے۔

آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت باطنی شاہ ہدایت اللہ قادری سے حاصل کیا اور ان کی خدمت میں کئی سال رہ کرریاضت ومجاہدہ کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ومتاز ہوئے۔ ۲۷ رذی الحجہ ۹۹۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بانسہ میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدشاه جمال البحرمعشوق رباني قدس سرهٔ

خلف سید شاہ حسین قادری حسینی سادات سے تھے۔ آپ صاحب خوار قاتِ ظاہری وباطنی، قطب الوقت اور جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ بعمر دواز دہ سالگی والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغداد سے سیروسیاحت کو نگلے۔ کہتے ہیں کہ سید حسین قادری کی اولا دِمزیدہ زندہ نہیں رہتی، جب کسی سے پھی کرامات یا خوارق ظاہر ہوتے فوراً سید حسین بجانب فرزندنگاہ تیز کرتے، اور ارشاد فرماتے: بابا! آرام کرواسی وقت روح بدن سے پرواز کرجاتی۔

آپ نے اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور انھیں سے نعمت باطنی اور خرقہ خلافت قادر ریجھی لیا۔ پھر حرمین شریفین کی طرف آئے اور حج وزیارت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور

وہاں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ معشوقی ثانی آپ کو پنج برخدا نے خطاب دیا ہے۔ پھر وہاں سے دکن کی طرف آئے اور دکن کے ایک گاؤں ورنگل میں اُترے۔ آپ کے ہمراہ فقرا بہت تھے۔ جب سوموارم کے گاؤں میں آپ نے قدم رکھا، وہاں ایک پہاڑ پر- جومتصل ہے۔ آپ نے قیام فرمایا۔ بارہ برس بمشا ہدہ انوار شہود ذات مراقبہ میں کھڑے رہے، بھوک پیاس سب موقوف تھی۔

جب چلہ تمام ہواتو آپ بہاڑ پر سے نیچ اُترے اور موضع عوں میں آکر مقیم ہوئے۔آپ سے کرامات وخوارقات بکثرت سرز دہوئے۔لوگ آپ کی خدمت میں آتے، فیض پاتے اور اُن کے مطالب ومقاصد پورے ہوتے تھے۔۲۲ سرجب معدار میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزار موضع عوس علاقہ ورنگل میں مشہور ہے۔ [ تذکرة الاولیاء]

#### سيدشاه اساعيل قادري نيلوري قدسرهٔ

آپ ساداتِ عظام اور اولیا ہے کرام سے، سیدنا غوث اعظم کی اولا دمیں تھے۔
آپ جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔سلطان محمود بادشاہ بیجا پور کے زمانۂ سلطنت میں
بغداد سے بیجا پورآئے اور موضع نیلور میں سکونت اختیار کی ۔ آپ کے ہمراہ خدام ومریدین
بہت تھے،سب سے کہا کہ یہاں کے ظالم حاکم کو مارکے نکال دو، چنانچہ خادموں نے آپ
کے حکم کی تعیل کی اور ظالم حاکم کو وہاں سے نکال دیا۔حاکم فدکور سلطان بیجا پورکے پاس آیا
اور تمام حال بیان کردیا۔

بادشاہ نے تعجب کیا۔ گر جب آپ کی ہزرگی وولایت کومشا یخین بیجا پور سے سنا تو اسی وقت ایک سندانعام ضلع نیلور کی کھی کرآپ کے پاس بھیج دیا، کین آپ نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر بادشاہ بکمالِ اعتقاد آپ کی خدمت میں خود پہنچا اور آپ کی عظمت وولایت کو

د مکھ کر بڑا معتقد ہوا۔

چنانچہ اس بادشاہ کی دی ہوئی جاگیریں انعام اب تک آپ کی اولا دمیں جاری ہیں۔ کشف وکرامات اورخوارق عادات آپ سے بکثرت ظہور پاتے تھے۔ سلع شعبان مداھ میں آپ نے انقال فرمایا۔ نیلور میں آسودہ ہیں۔ [مشکلو ة النبوة]

### ملک شیرخلوتی قدس سرهٔ

متوطن احمر آباد گجرات۔ آپ مشاہیر اولیا ہے خاندیس سے ہیں۔ مخدوم شخ بہاء الدین زکر یا ملتانی کے نبیرہ تھے۔ مخدوم سید مصطفے چشتی سے فیض ارادت وخرقہ خلافت پایا۔ ظاہر میں سپاہی پیشہ تھے گر باطن میں درویشی طینت تھے۔ شانہ روزنماز نوافل اور درودِ نبوی میں گزارتے۔

اکثر مشایخین مایئوشرت سے آپ نے فیوضاتِ باطنی حاصل کیے۔اور شیخ العرشخ براہ ہے۔ بڑھ چشتی سے بھی فیض خرقہ خلافت باطنی اخذ کیا۔ ۹۸۲ ھیں گجرات سے خاندیس آئے اور بادشاہِ فاروقی کے زمانہ بادشاہت میں کسی امیر کے پاس نوکر تھے، مگر پھراس نوکری کو ترک کر کے عبادتِ الٰہی میں مشغول ہوگئے۔ بڑے بزرگ عارف باللہ اور صاحب خوارق عادات تھے۔ ۵۰۰ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔قصبہ بودوٹو میں آپ کا مزار ہے۔

## سيدعبرالحليم قادري قدس رة

آپ کے والد کا نام سید مصطفے قادری ہے۔ سید ناعبد القادر جیلانی کے اولا دہیں مشاہیر ساداتِ عظام واولیا ہے کرام سے ہیں۔ آپ نے نعمت خلافت کو اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ زہدوتقوی اور ریاضت ومجد اہات میں مدام مشغولی رکھتے۔ اُکلیسر ملک گرات میں آکر قیام فرمایا۔ مدت تک لوگوں کوارشاد وہدایت فرماتے رہے۔

بسر كاتُ الاوليساء (171)

نقل ہے کہ جب بادشاہ جہانگیراُ کلیسر میں آیا تو آپ کی خدمت میں آنے کا ارادہ کیا۔ آپ جس جمرے میں رہتے تھے وہ ایسا ننگ وتاریک تھا کہ ہر چند بادشاہ نے چاہا کہ حجرے کے اندرجائے لیکن جاند سکا۔

آپ نے کشف سے معلوم کیا کہ جہا نگیر ملاقات کے واسطے آیا ہے۔ دروازے کی طرف ذرا اِشارہ کیا تو وہ دروازہ بلند اور ججرہ کشادہ ہوگیا اور وہاں ایک روشنی ہوگئ۔ بادشاہ مع اُمراو خدام ججرے کے اندر گیا اور آپ کی ولایت دیکھ کرمعتقد ہوا اور چندگاؤں آپ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے بطریق انعام دیے۔ غرہ رجب ۴۰۰ ھیں وفات پائی۔ اُکلیسر میں آپ کا مزار پرانوارہے۔ [سیرالا ولیاء، مولوی عبدا کھیم سورتی]

### شيخ حميد قا درى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے بچا پورسے ہیں۔ حافظ قرآن اور اپنے زمانے میں ہزرگ وقت اور اہل باطن و پر ہیزگار تھے۔ ترک و تج ید وقطع علائق میں مردانہ وار اور قناعت وتو کل وفقر میں ثابت قدم رہے۔ ہمیشہ طلبہ ومریدین کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہتے۔ اپنے وطن سندھ سے محمد آباد بیدر آئے اور شخ محمد کنج بخش خلیفہ شخ مخدوم جی قادری کے مرید ہوئے۔ چندروز کے بعد ابر اہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں بیجا پورتشریف لا کرعکم ارشاد و بدایت کو بلند کر دیا۔

ابراہیم شاہ خود آپ کی خدمت میں آکر فیض حاصل کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی شوکت استقبال کے ساتھ شہر میں لا یا اور بادشاہ باغ میں سکونت کرنے کے لیے جگہ دی۔ آپ نے وہاں ایک چھپر بنالیا تھا۔ رات بھراذ کارواشغال میں مشغول رہتے اور دن کومریدین کی تلقین میں بسر کرتے تھے۔ ۲۲ رذی الحجہ ۱۱۰ اھ میں رحلت فرمائی۔ ہجا پور میں آپ کا مزار ہے۔ [روضة الاولیاء]

#### خواجه محمد باقی بالله نقش بندی د ملوی قدس رهٔ

آپ مثا ہیر مثا یخین کرام اورا کا برفضلا ہے عظام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔خواجہ محمد خواجگی نقش بندی سے فیض اِرادت حاصل کیا تھا؛ گرنسبت باطنی آپ کی حضرت بہاءالدین نقش بندی کے ساتھ تھی اور فیض اویسیہ خواجہ عبداللہ احرار سے آپ کو کی حضرت بہاءالدین نقش بندی کے ساتھ تھی اور فیض اویسیہ خواجہ عبداللہ احرار سے آپ کو کہ بنچا تھا۔ ابتدا میں آپ نے شہر کا بل کا سفر کیا، وہاں علوم ظاہری کو سیکھا۔ جب علوم ظاہری سے فراغ حاصل کیا تو خواجہ محمد اکمنگی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور بحمیل کے بعد مراتب بلندومقا مات ارجمند تک فائز ہوئے۔

زہدو ریاضت کا بیر حال تھا کہ کھانا آپ بہت کم کھاتے تھے اور خواب بہت کم کھاتے سے اور خواب بہت کم کرتے۔ ضرورت کے بغیر کسی سے ہم کلام نہ ہوتے۔ نمازِ عشا کے بعد نمازِ تبجد تک دوختم قرآن مجید کے کرتے۔ بعد تبجد صبح تک ۲۱ مرتبہ سورہ کس پڑھنا آپ کا روز مرہ ورد تھا۔ ہزاروں طالبانِ تن آپ کے ذریعہ سے قرب الہی کی منزلوں پر فائز ہوئے۔

چنانچہ شخ احمر مجددی آپ کے مشاہیر خلفا میں تھے۔۲۲ر جمادی الثانی ۱۰۱۲ھ میں آپ نے وفات پائی۔آپ کا مزار دبلی میں ہے۔ [ہدیہ مجددیہ] تاریخ رحلت از کتاب چراغ دبلی ہے۔

خواجه باقی آل امام اولیا عارف بالله اسرار نهفت کلهت بستان سرو انبیا ازنهال جعفری خوشگل شگفت چول به شرب فنا اندر بقا چول ندایدارجعی از شهشت سال تاریخ وصالش خسروی باقی بالله نقشبندی وقت گفت

#### خواجه دا تانقش بندى قدسرهٔ

آپ کا نام سید جمال الدین متوطن موضع حوق ملک خوارزم ہے۔ والد کا نام سید بادشاہ خواجہ پردہ پوش تھا جوشاہ اساعیل صفری کے زمانے میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر چار مہینے تھی۔ عالم رؤیا میں خواجہ بابا کو آپ فرزند کی پرورش کے لیے إرشاد کیا اور خواجہ عبیداللہ احرار نے بھی خواجہ بابا کو توت روحانی سے آپ کی پرورش کرنے کا اشارہ کیا تھا۔

چنانچہ خواجہ بابانے ایک ضعفہ کے گھر میں آپ کو پایا، پھر جنگل میں ایک چشمہ کے کنارے لے جاکرآپ کورکھا اور اس شیرخوار بچہ کے لیے دعا کی۔ایک ہرنی ہمیشہ جنگل سے آیا کرتی اور آپ کو دودھ یلاتی تھی۔

غرض! بارہ سال آپ نے وحوق وسباع کی صحبت میں پرورش پائی۔خواجہ بابا نے آپ کو طریقہ خواجہ گان کی وفات آپ کو طریقہ خواجگانِ نقش بنداور احکام وفرایض اسلام سکھائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ متحر ہوئے ، یکایک قبلہ کی جانب سے مردانِ غیب نمودار ہوئے اورخواجہ بابا کو عنسل دے کرنمازِ جنازہ اُداکر کے دفن کردیا، اور آپ کو تسلی دے کرنمازِ جنازہ اُداکر کے دفن کردیا، اور آپ کو تسلی دے کر چلے گئے۔

سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ عالم مستی اور ذوقِ الہی میں ججرے کے اندر رہا کرتے۔وحوش وسباع آپ کے ساتھ ہوتے۔اگر کسی شخص کودیکھتے، بھاگ جاتے۔

ایک دفعہ بابا چوپان ترکتانی اور ایک مجذوب آپ کی ملاقات کے لیے گئے، آپ ان کود کیھتے ہی بھاگ پڑے۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی اسی گروہ کے ہیں اور توجہ قبی سے کشش کی، تب آپ نے ملاقات کی۔ بابا چوپان نے اپنی بغل سے تین گرم روٹیاں نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں، باہم تناول کیا۔ ان روٹیوں کا کھانا کیا تھا گویا شہر میں

بسر كاتُ الاوليساء

#### آ دمیوں کے ساتھ رہنے کی دعوت کی تھی۔

پھروہاں سے خواجہ دانا بلخ میں آئے اور خواجہ عبدالہادی کے مہمان ہوئے۔ پھر مولانا سعید ترکتانی کی خدمت میں آکر علوم صوری و معنوی کو حاصل کیا۔ بادشاہ بلخ آپ کا مرید ہوا۔ اور اپنی دختر سے آپ کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ ہند کے سفر میں وہ بی بی آپ کے ساتھ سے سورت میں اُن کا مزار ہے۔ آپ نے سورت میں آکر اقامت کی اور زوق ارو جاج کے جہازوں کی حفاظت وامداد میں خداکی طرف سے کوشش کرتے رہے۔ ذیل کی رباعی سے صاف ظاہر ہے۔

ہے امدادِ کثی ہاے ایں بحر وطن داریم اندر کنج ایں شہر برایں خدمت زحق گشتیم مامور چیخوش گفتند المامور معذور

آپ جامع کمالات وتصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ ۵رصفر ۱۰اھ میں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزار بلدہ سورت میں ہے۔آپ کے مناقب میں ذیل کی کتابیں مشہور ہیں: مناقب اخیار مصنفہ خواجہ ابوالقاسم ..... جامع المناقب مصنفہ اخوند درولیش تاشقندی ..... مقامات العارفین مصنفہ قاضی جان محمد..... فقاوی فیض النقش بند مصنفہ خواجہ فیض الحن ..... کثیر الفوائد مولفہ خواجہ نور الاعلی۔

#### شاه سيد صبغة الله بعر وجي قتل سرهُ

خلف سیدروح الله مینی سادات باقری سے بیں۔اورسیدشاہ کمال الدین بھڑو چی کی اولا دسے تھے۔ بھڑوچ کے متوطن اور مشاہیر مشائخ کبار واکابر اولیا سے نامدار سے تھے۔علوم ظاہری کی مخصیل کے بعد علم باطنی سکھنے کا شوق پیدا ہوا۔احمد آباد گجرات آئے، استاذ البشر شاہ و جیہ الدین علوی گجراتی کی خدمت میں پہنچے،نوسال مدرسہ میں مقیم رہے، تمام علومِ ظاہری وباطنی کو حاصل کیا۔علم حدیث کی سندلی اور چشتیہ عالیہ میں آپ سے بیعت کر کے تمام اذکار واشغال کی اجازت لی بلکہ مرشد کے عین وجود معنوی ہو گئے۔

شاه و جیدالدین کا حکم ہوا کہ اپنے وطن میں جا کے رہوا ورلوگوں کوعلومِ ظاہری و باطنی کی تلقین و تعلیم کیا کرو۔ شاہ صبغة الله حسب حکم پیروطن پہنچ۔ چندروز تک مریدوں کی ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ایک روز راستہ میں خیال ہوا کہ مدینہ طیبہ جانا چاہیے۔ غرض! سی وقت ایک منزل راستہ طے کیا۔

جب یے خبرآپ کی اہلیہ بی بھی راجی دولت کو پینی جو چنگیز خان وزیر بادشاہ گجرات کی دختر نیک اختر تھیں تو انھوں نے تھوڑ ہے ہی عرصے میں سامانِ سفر تیار کروایا اور آپ کی طرف روانہ کردیا۔ مخدوم شاہ صبغۃ اللہ مناسک جج اُدا کرکے مدینہ طیبہ میں جاکر مقیم ہوئے۔آپ کی بزرگی وعظمت ولایت دیکھ کروہاں کے ہزار ہالوگ آپ کے مرید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ چندروز بیجا پورکی جامع مسجد میں بھی سکونت پذیر تھے۔آپ نے ہدایت وارشاد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا تھا۔لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور فیض پاتے ہوئی سے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی

آپی عمدہ ومشہور کتب ورسائل میں کتاب الوحدت، ارادۃ الدقائق، اور مالایسمع المرید وغیرہ ہیں۔ آپ کے خلفا سے کاملین سے مولانا حبیب اللہ، شیخ عبد العظیم کی، شیخ عبد الله وغیرہ مشہور ومعروف ہیں۔ ۲۲ر جمادی الثانی ۱۵۰اھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔

شاه بربان الدين قا دري قدس رهٔ

ہے،اوراس میں واقعات غیبی کا تذکرہ رہتاہے۔

طف شاہ عبدالجلیل قادری احمد آبادی۔ آپ مشاہیر مشایخین قادر بیا سے ہیں۔

بڑے عالم کامل اور صاحب ولایت تھے۔ اپنے جدا مجدشاہ غیاث الدین ٹانی سے خرقہ خلافت اور فیض باطنی اخذ کیا۔ اور جد مادری سیدیجی بن سیدخوند میر احمد آبادی سے فوائد ظاہری وباطنی حاصل کیے۔ والد کی رحلت کے بعد مندارشاد پر جلوس فر مایا۔ آپ سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے۔ توکل پر ثابت قدم تھے۔ آپ نے خانقاہ سے بھی باہرقدم نہ رکھا۔ آپ کے تصرفات خاہری وباطنی بہت ہیں۔

ملفوظ قادریہا ہل گجرات میں مرقوم ہے کہ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب پہنچا تو مریدوں سے پوچھا کہ منج کا ذب ہوگئ ہے؟ مریدوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور حاضرین کے روبر وکلمہ طیبہ پڑھ کر جاں بحق تسلیم کردیا۔

جب آپ کونسل دینے کے لیے تختہ پر لٹایا گیا تو آپ کے پاؤں دراز نہیں ہوتے سے ۔ شخ وقت میاں قطب محمر سجادہ نشین مخدوم شخ رحمت اللہ چشتی نے - جوآپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے سے - آپ سے عرض کی کہ اپنے پاؤں دراز کیجیے، چنانچہ اسی وقت آپ نے پاؤں دراز فرمادیے۔ آپ کے خلفا میں صوفی بڑھا، صوفی کمال، اور خواجہ عطاء آپ نے پاؤں دراز فرمادیے۔ آپ کے خلفا میں صوفی بڑھا، صوفی کمال، اور خواجہ عطاء اللہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ۱۰ اسلہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار احمد آباد گجرات محلّہ خانچور میں مشہور ہیں۔ حار ۔۔۔ ا

#### خواجه محمد د مدار قتن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے متصرفین سے ہیں۔آپ کے والد کا نام خواجہ محمود دیدارتھا جو مولانا عبدالرحمٰن جامی کے شاگر دوخلیفہ تھے۔ دہدار بخارا میں ایک موضع ہے آپ وہاں کے متوطن تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے، فقر میں شانِ عظیم رکھتے تھے۔ فیحات الانس پر آپ نے بہت عمدہ حاشیہ لکھا ہے۔ راجہ تانسین اور کفار ومشرکین نے آپ کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اسلام قبول کیا۔

0 بسر كاتُ الاوليساء

کہتے ہیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موے مبارک آپ کے پاس تھا۔ جب آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کے خادموں نے عسل و تلفین کے بعد موے مبارک کوآپ کے منہ کے سامنے لایا۔ تمام علما ومشا یخین سورت اس وقت وہاں موجود تھے، آپ کی سیدھی آ نکھ کھل گئی اور وہ موے مبارک اُڑ کر یکا کیک آپ کی چیشم راست میں جا کررہ گیا، اور آ نکھ بند ہوگئی۔

(ایبااس لیے ہوا کہ) لوگ یہ بچھ رہے تھے کہ اس موے مبارک کور کھنے کے کوئی لائق نہیں ہے۔ آپ کے اس خرقِ عادات کو حاضرین نے مشاہدہ کیا اور معتقد ہوئے۔ ۱۹رمحرم ۱۹۱اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں ہے۔

### شاه عبدالتديني علوم قدسرهٔ

خلف شاہ وجیہ الدین گجراتی۔ آپ کمل اولیا ہے گجرات سے ہیں۔ آپ بیعت واجازت اور خرقہ خلافت اپنے والد ماجد سے رکھتے تھے۔ بیس سال تک مند ہدایت وارشاد مرحکن رہے اور خلق کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ قطب العصر اور ولی کامل تھے۔ سیرت اور شایل میں اپنے والد کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے۔

آپ نے درویٹی وریاضت کوانہا در ہے تک پہنچایا۔آپ کی عمر ۸۷سال سے اوپر تھی اور اس وقت تک آپ ہمیشہ صائم میں اور اس وقت تک آپ ہمیشہ صائم میں اور اس وقت تک آپ ہمیشہ صائم میں اور اور افظار بھی روٹی اور بھی پانی سے کیا کرتے تھے۔ اور افظار بھی روٹی اور بھی پانی سے کیا کرتے تھے۔ ۵رمحرم ۱۰۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ احمد آباد میں اپنے والد ماجد کی قبر سے متصل آسودہ ہیں۔ [مشکوة]

#### شيخ لطف الله قادري قدسرهٔ

آپ کمل ہزرگان ومشا یخین بیجا پورسے ہیں۔ شخ حمید قادری کے مرید و خلیفہ تھے۔ مرشد کی رحلت کے بعد جانشین ہوئے۔ فقر وغنا، تج ید وتفرید اور ریاضت و مجاہدہ میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ دس سال تک ہدایت وارشادِ خلائق میں مشغول رہے۔اور ہزاروں طالبان حق آپ کی خدمت سے خدار سیدہ ہوگئے۔

کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں شاہ صبغۃ اللّه حسینی بھڑ و چی بیجا پور میں تشریف رکھتے تھے، شخ لطف اللّه قادری بھی وہاں وموجود تھے۔ آپ کوصاحب ذوق وریاضت اور مستعدد مکھ کرتوجہ باطنی سے اپنی طرف تھینچ لیا۔

جب شیخ حمید قادری کویہ بات معلوم ہوئی تو شاہ صبغة الله کی جناب میں کہلا بھیجا کہ آپ کے ہزار ہاطالبان نامور مشہور ہیں، اس فقیر کا بھی ایک لطف اللہ ہے۔ شاہ صبغة الله نے فرمایا کہ ہم نے شیخ لطف اللہ تم کو بخش دیا۔

جب شخ حمید نے دیکھا کہ تو حضرت نے شخ لطف اللہ کے دل پر فیض باطنی کا اَثر پہنچایا۔ تو آپ نے کہا کہ شاہ صبغة اللہ نے عطا فرمایالیکن اپنا بنا کے عطا فرمایا۔ اا مرابع الآخر ۲۱۰ اھیں وفات یائی۔ بیجا پوریس آپ کا مزاریرا نوار ہے۔ [روضة الاولیاء]

### سيدعبدالرحلن قدسرهٔ

آپ بیجا پور کے بزرگانِ دین سے ہیں۔ حافظ قرآن ، انسانی نضیاتوں اور بزرگیوں کے جامع تھے۔ حضرت سیدمحمود حینی خلف سیدر حمت اللہ سے فیض و نعمت خلافت اور بر کات علوم حاصل کیا۔ ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ بادشاہی میں بیجا پورآئے اور اپنے والدشاہ

روح الله سيني بعرُ و چي خليفه جمال صفى الله سي بھي فيض باطني يا يا تھا۔

998 ھ میں جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور وہاں کے مشا یخین سے فیوضاتِ طاہری وباطنی اخذ کیا۔ آپ بغداد میں بھی کئی سال رہے اور چلہ کشی ریاضت میں مشغول تھے۔ اگر کوئی بے مائے دیتا لے لیتے ،کسی سے سوال نہ کرتے۔

سید محمد چشتی آپ کے داداعالم رؤیا میں تشریف لائے اور کہا: اے عبد الرحمٰن! تمھارا زمدوتقویٰ اور صبر ورضا خدا کی درگاہ میں مقبول ہے۔ غرض! عبد الرحمٰن کا ہاتھ پکڑ کر سیدنا عبد القادری جیلانی کی زیارت سے مشرف کروایا اور انھوں نے روحانی فیض پہنچایا اور اکل حلال کھانے کا فرمایا۔

غرض! آپ بغداد سے روانہ ہوئے۔ ۹۹۸ ھیں بیجا پورآئے۔ وہاں کلام اللہ کے سیپارے کھا کرتے اور ہدیہ کرکے اُس پر اپناروز مرہ کا خرچ چلاتے تھے۔ اس کے بعد چندروز جنگل سے ککڑیوں کا گٹھا سر پر لاتے اور بیچے رہے، جو پچھ ملتا نصف فقرا کو تقسیم کرتے اور نصف پر اپنا گزارا کرتے تھے۔

آپ صبر ورضا، اور توکل و تسلیم میں ثابت قدم اور جاد ہ شریعت پر مشحکم رہے۔ سید اسعد بلخی خلیفہ حضرت شاہ نے اسپنے رسالہ اشغال واذکار میں آپ کے احوال بخو بی کھے ہیں، اور اس میں آپ کے خوارق عادات مرقوم ہیں۔ اار رمضان ۲۷۰اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ پیجا پور میں سیاہ چبوتر ہ پر مدفون ہیں۔

#### شاه محمر بن ضل الله قدسرهٔ

سیدنا امام حسن عسکری کی اولاد سے ہیں۔ آپ اکابر علما ومشاہیر اولیاسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔ آپ کے آباجون پور کے رہنے والے تھے۔ آپ کا مولد احمرآ باد مجرات ہے۔ایا مطفلی میں آپ کے والد نے انتقال فرمایا۔

ابتدائی شاب میں شخ صفی گجراتی کی خدمت میں پہنچ کرخرقہ اجازت کو اخذ فرمایا،
اور پیرسے سفر کی اجازت لے کر قائم تج ید وتفرید میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف
ہوئے۔ بارہ برس مکہ میں رہے اور شخ علی متقی سے بہرہ یاب ہوئے اور پھراحمر آباد پہنچ کر
متابل ہوئے۔

بارہ سال شخ وجیہ الدین گجراتی کے مدرسہ میں رہے اور علم ظاہری کوتمام و کمال پڑھا اور انھیں دنوں میں شخ محمہ ماہ نے ان کے والد کی زبان سے سناتھا کہ میر الڑکا قطب وقت ہوگا؛ اس لیے آپ کمالِ تعظیم کیا کرتے تھے۔ شخ ابو محمد خصر تمیں جو آسیر گڑھ میں رہا کرتے اور آپ کے والد کے خلیفہ تھے شخ وجیہ اور شخ ماہ کولکھا کہ شہباز کو کیوں نہیں پرواز میں لاتے ہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ ان کی پرواز تمھارے ہاتھ میں ہے۔

کہتے ہیں کہ پھرشاہ محرکوآ سیر کی طرف روانہ کیا۔آپ وہاں شیخ ابومحرکے پاس رہ کر نعمت باطن تمام و کمال کیا جوآپ کے والد نے ان کے سپر دکی تھی۔ پھر بر ہان پور میں سکونت کر کے علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم و تربیت اور مریدین وطلبہ کے ارشاد و ہدایت میں آپ مشغول ہوئے ،اور درس نظامی کوترک کردیا۔

جماعت کثیر نے آپ سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کیا۔ ملک خاندیس کے وضیع وشریف لوگ آپ کے مرید تھے۔ آپ کی تصانیف میں تخفۃ المرسلہ، الحقیقۃ الموافقۃ المرسلہ، معراج نامہ، الوسیلہ وغیرہ مشہور ومعروف ہیں۔ الشریعۃ، شرحِ لوائح جامی، ہدایۃ المرسلۃ، معراج نامہ، الوسیلہ وغیرہ مشہور ومعروف ہیں۔ آپ نے فیض خلافت قادر بیدوشطار بیمولا نا شخ علی متی اور شخ الوجمہ بن خضرتمیمی سے حاصل کیا اور فیض خلافت چشتہ شخ صفی گجراتی سے پایا۔ ۲۹ اھ میں آپ نے ملک بقا کا راستہ لیا۔ بربان پور میں آسودہ ہیں۔ [تاریخ بربان پور]

# شاه جلال سنخ رواں قدسرهٔ

آپ مشاہیر بزرگانِ قدما اور اکابر خاصانِ خدا سے ہیں۔فیض ونعت چشتیہ رکھتے سے۔اورنگ آباد دکن میں آکر قیام فرمایا۔اپنے ایام حیات عبادت وریاضت،ز ہدوتقو کی اوراشغال واذ کارمیں بسر کیے۔جذب غالب تھا۔

اکثر اوقات جنگلوں میں نکل جاتے اور بے آب ودانہ یا دِالٰہی میں پھراکرتے تھے۔ جب جذب کم ہوجاتا شہر کی طرف آتے اور لوگوں کوفیض پہنچاتے تھے۔صاحب خوارق وکرامات ہیں۔ آپ کا مزار اورنگ آباد میں تالاب کلاں کے قریب مشہور ہے۔ ۲۵ رذی قعدہ کوآپ نے رحلت فرمائی۔ اکثر لوگ آپ کے مزارسے فیض یاتے ہیں۔

### شاه علاء الحق قا درى قدسرهٔ

آپسیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولادمیں، مثابیر سادات کرام اور اولیا ےعظام سے ہیں۔آپ علوم ِظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ مندارشاد پر بیٹھ کرطالبوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ سیروسیاحت بہت کی۔ عرب وجم کے مشا یخین سے استفادہ کیا۔ دنیا داروں کی صحبت سے احتراز کرتے۔ ہمیشہ تج یدوتفرید میں ثابت قدم رہے، اور شغل محویت جل وعلامیں مستغرق رہتے تھے۔

سید السادات شاہ صبغۃ الله مدنی سے تلقین وارشاد حاصل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ صبغۃ الله نے آپ کوسات روز تک خلوت میں بٹھا کراییا نواز دیا تھا کہ چلہ کی حاجت نہ ہوئی۔ جو کچھ فیض باطنی بزرگوں کا تھا آپ کے حوالے کر دیا۔ ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بچا پور میں حصار کے باہر زہرہ پور میں ہے۔ شاہ طریقت آپ کا سن وفات ہے۔ [روضة الاولیاء]

### شيخ عيسلي جندالله شطاري قدسرهٔ

خلف مولا نامحرقاسم محدث سندهی بر بان پوری عین العرفا، سے الا ولیاء اور ابوالبرکه آپ کا خطاب ہے۔ آپ مشاہیر علما ہے کرام اور اکا برفضلا ےعظام دکن سے ہیں علوم ظاہری و باطنی میں یگانہ عصر اور استادِ وقت تھے۔ علم تفییر وحدیث وفقد اپنے والد سے سیکھا اور عم بزرگوارمولانا شخ محمد طاہر پٹنی سے بھی آپ نے علوم ظاہری پڑھا ہے۔ علوم ظاہری کا محمد کی تحکیل کے بعد آپ شاہ شکر محمد عارف کی خدمت میں پہنے کرم ید ہوئے اور فیض خلافت شطاریہ حاصل کیا۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔

شاہ برہان زار الہ آپ کے خلفا سے ہیں۔ تغییر انوار الاسرار، مجمع البحرین، عین المعانی، شرحِ اسا ہے جینی، اور رسالہ حواسِ خمسہ وغیر رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ جند اللہ کا لقب پیرروش ضمیر کی مناسبت سے مقرر ہوا ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت وریاضت تھے۔ ہمیشہ مجاہدہ نفس اور عبادت میں رہتے۔ اکثر اوقات آپ سے خوار ق عادات صادر ہوتے رہتے تھے۔ ہمار شوال اس اھ میں انقال فرمایا۔ برہان پور میں مادات صادر ہوتے رہے تھے۔ ہمار شوال اس اور عمل مقام ہے۔ [تاریخ برہانی پور میں آسودہ ہیں۔ آپ کا مزار فیوض و برکات کے حصول کا مقام ہے۔ [تاریخ برہانپور]

سی بزرگ نے آپ کی توصیف میں لکھا ہے۔ دومیسی ست درنسل اولا دِ آ دم کے ابن مریم دومیم ابن قاسم

شاه قاسم قادرى قدسرهٔ

آپ بیجا پور کے مشہور کاملین اور بڑے اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔سیدنا عبدالقادر

جیلانی کی اولا دمیں تھے۔اپنے وطن ملک پورب سے سیاحت کرتے اور بزرگانِ دین سے فیض اخذ کرتے ہوئے ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ سلطنت میں بچا پورآئے اوراس شہرکومور دِ فیوض وبرکات بنادیا۔

آپ توکل وقناعت، اور فقر ودرولیثی اختیار کر کے اہل تقوی کی وگوشہ نثینوں کے پیشوا،
اور اہل فقر وعزلت گزینوں کے امام ہوگئے۔ ترکِ تعلقات دنیوی کر کے سلوک کے
مقامات اور وصول کی منزلیں طے فرما کر قرب الہی کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اور جید خان کی
مسجد میں آخر عمر تک معتلف رہے۔ آپ کے کشف وکرامات اور خوارق عادات زبان زیا
خاص وعام ہیں۔ ۲۷ مرمح م ۳۲ ۱ اصلی میں رحلت فرمایا۔ پیجا پور میں مسجد جید خان کے حق میں
آپ کا مزارہے۔ [روضة الاولیاء]

# شيخ عطام خمريني برقعه بوش قدس مرهٔ

آپ بڑے عالم ربانی ،اور واصل صدانی ہیں۔اپنے چند خا<mark>دموں کے</mark> ہمراہ بیت اللہ کوتشریف لے گئے۔ وہاں کے مشایخین زمانہ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ چہرے پر ہمیشہ برقعہ ڈالے رہتے۔آپ کے چہرے برجلال نمایاں تھا۔

پھر وہاں سے اپنے وطن گجرات کو واپس آئے۔ کہتے ہیں کہ شاہ وجیہ الدین گجراتی سے آپ کونعت باطن حاصل تھی۔ آپ کا مزار احمد آباد میں ہے۔

#### شاه عتيق الله قادري قدسرهٔ

آپمشاہیر عرفااورا کا برفقراسے ہیں۔عشق اورطلب مولا میں دنیاو مافیہا سے عتیق تھے۔آزاد ہوکے مشرب تو کل ودرولیثی اور طریقہ فقر و کسرنفسی میں اہل طریقت کے مقتدا

اوراہل حقیقت کے پیشوا ہوئے۔

آپ رات دن مشاہد ہُ حق اور پاس اُ نفاس میں مستغرق رہ کر طالبانِ حق کوسلوک اور وصول کی منزلوں اور مقاموں کی طرف رہبری کرتے۔۳۳۳اھ میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مزار بچاپور میں شہر پناہ کے باہر ہے۔ [روضة الاولیاء]

# شيخ محمه چشتی قدل سرهٔ

خلف شخ حسن محمہ چشتی۔ آپ مشاہیر بزرگانِ چشتیہ گجرات سے ہیں۔ اپنے والد ماجد کے مرید دخلیفہ تھے۔ آپ کا نام شمس الدین اور لقب محمہ ہے۔ قطب کا خطاب آپ کو چراغے دہلی کے مزار سے عطاموا تھا۔

منا قب الحمویین میں لکھا ہے کہ شخ محمد چشتی ایک دفعہ خواجہ نصیرالدین چراغ وہلی کے مزار پر مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چراغ وہلی کی قبر سنگ خاراسے بی ہوئی ہے، یکا یک درمیان سے شق ہوئی، اور شخ محمر قبر کے اندر چلے گئے۔ دیر کے بعد مزار سے باہر لکلے، حلوا اور نان آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ تبر کات جو چراغ وہلی ہمراہ لے گئے تھ سب آپ کو عنایت کیا اور فر مایا کہ تو قطب ہے۔ اس روز سے جوکوئی آپ کو دیکھتا تھا شخ محمر قطب یکارتا تھا۔

آپ مریدین کی تلقین وارشاد میں ہمیشہ مصروف رہتے۔ صد ہالوگ آپ کے درِ فیض سے بہرہ ور ہوئے۔ شخ بیخی مدنی قدس سرہ آپ کے خلفا میں سے ہیں۔ علم سلوک میں چالیس رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ ۲۹ رر بیچ الاوّل ۴۹۰ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار احمد آباد میں حضرت شیخ حسن محمد چشتی کے مزار کے پاس ہے۔ [تذکرة المشائخ]

بسر كاتُ الأوليساء (185)

# مولا نا حبيب الله صبغة اللهي قدس رهُ

آپ مشاہیر علاے کرام اور مشایخین عظام سے ہیں۔ جامع کمالاتِ صوری ومعنوی کے ساتھ اُمنا ہے سبعہ سے تھے۔حضرت صدیق اکبر کا مقام رکھتے تھے۔ شریعت اور طریقت پررائخ القدم اور جناب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا تھا۔حضراتِ خضر والیاس، شخ کلالاری، غوث العالم محمر غوث گوالیاری اور شاہ و جیہ الدین علوی مجراتی سے ملاقاتِ روحانی کر کے ظاہری وباطنی فیوض اخذ کیا اور قاضی محمر کلیانی، شخ علوی محمرات وڈہ، شخ تاج الحق اور اپنے معاصر ہزرگانِ دین سے فوائد حاصل بابوجی خلیفہ شاہ حسن وڈہ، شخ تاج الحق اور اپنے معاصر ہزرگانِ دین سے فوائد حاصل کیے۔ آپ کے واردات و مکاشفات بے حدود حریم ہیں۔

آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت شاہ صبغۃ الله مدنی بھڑ و پی سے پایا اور جہیج سلاسل کی نعمت فقرآپ کو پیٹی ۔ کشف وکرامات اورخوارق عادات آپ سے بہت ظاہر ہوئے۔ پانچ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھتے تو یاد نہ ہوتا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار ملااحمہ بن خلیل الله قادری کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے حق میں دعاکی۔ پھرقرآن مجید بڑھنے کے بعد تمام علوم ظاہری آپ برمنکشف ہوگئے۔

نقل ہے کہ جب آپ شاہ صبغة الله کی خدمت میں پنچے تو پہلی ہی ملا قات میں بغیر ارشاد وتلقین مرتبہ فنا فی الشیخ اور مقام فنا فی الرسول حاصل ہو گیا۔ ہزاروں آدمیوں نے آپ سے فیض ظاہری وباطنی حاصل کیا۔ ۹ رشعبان ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ بیجا پور میں آپ سے فیض ظاہری وباطنی حاصل کیا۔ 9 رشعبان ۱۹۰۱ھ میں وفات پائی۔ بیجا پور میں آپ سے فیاص خلفا ہے آسودہ ہیں۔ شخ عبدالفتاح حبیب اللہی جامع ملفوظ حبیب اللہی آپ کے خاص خلفا ہے کاملین سے ہیں۔ [روضة الاولیاء]

# ميراں شاہ ابوالحن قادري قد*ن سر*هٔ

خلف میران شاہ بدرالعالم بدرالدین حبیب اللہ قادری۔ آپ سادات حینی ہیں۔
مشاہیر مشا پخین کرام اور اکابر عرفا ے عظام سے تھے۔ آپ سلطان ابراہیم عادل شاہ
کے زمانۂ سلطنت میں بیجا پور آئے۔ قطب العصر اور بزرگ وقت تھے۔ وہاں اج پال
جوگی براسا حرر ہتا اور اکثر علما بلکہ بادشاہ وقت بھی اُس کے معتقد تھے۔ آپ نے باصرار
بعض مشا پخین بادشاہ کا دل اس طرف سے پھرایا اور اج پال جوگی کو بھی بادشاہ سے
برگشتہ کردیا۔ بادشاہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچا اور اپ کام سے نادم ہوکر بردی عذر
برگشتہ کردیا۔ بادشاہ فوراً آپ کی خدمت میں کہنچا اور اپ کام سے نادم ہوکر بردی عذر

آپ کافضل وہزرگی مشہورِ عالم ہے۔ صد ہا لوگ آپ کی خدمت میں آکر مرید ہوئے، اور درجہ کمال کو پہنچ۔ جب آپ اشغال واذکار میں بیٹے تو شعلہ وانوار غیبی آپ کے ہر بُنِ منہ سے نگلتے تھے۔ آپ کی عجیب وغریب کرامات مشہور و ذرکور ہیں۔ ۱۷ ار بیج الثانی ۲۵ ماھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیرونِ حصار بیجا پوراعلی پور کے درواز ہ کی طرف ہے۔ [مشکلوة]

# شاه مرتضى ينى علوم قدس رهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے عالی تبارسے ہیں۔آپ شاہ ہاشم علوی کے فرزند تھے۔اپنے والدسے بیعت وفیض خلافت حاصل کیا ،اور والد ہی کے روبر وشہید ہوئے۔ تبنج الاسرار میں یوں لکھا ہے کہ شاہ ہاشم کی عادت میر کی کہ آپ بھی جاندار جانور کو مارتے نہ تھے۔ ایک روز آپ آرام فر مارہے تھے کہ ایک چوہے نے آپ کی انگشت اور پالے

مبارک کو بوسہ دیا، آپ نے پاؤں کھنچ کیے، پھر دوبارہ بوسہ دیا۔ آپ چپ رہ گئے۔ پھر تیسری بار بوسہ دیا۔ آپ چپ رہ گئے۔ پھر تیسری بار بوسہ دیا تو آپ نے اس کی ایذاکے دفع کے واسطے وہ تیر لے کر چو ہے کی طرف کھینک دیا جو بچاپی کمانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اللہ کی شان کہ وہ تیراس کے پیٹ میں چھر گیا، جس سے چو ہامر گیا۔

آپنہایت عملین ہوئے کہ اپنے ہاتھ سے تمام عمر میں ایک جانور بھی نہ مرامگر آج کا دن کیا نکلا کہ بین نقصان میرے ہاتھ سے ہوا۔ حق تعالیٰ کومنظور تھا بدلہ لینا، کسی الڑائی میں ایک تیر آپ کے فرزند شاہ مرتضٰی کے شکم میں آکر لگا اور اسی وقت آپ نے انقال فر مایا۔ نیجا پور میں زہرہ پورسے متصل آپ کا فر مایا۔ نیجا پور میں زہرہ پورسے متصل آپ کا مزارہے۔

#### شاه جمال أوليا قدس سرهٔ

آپ مادر زاد ولی تھے۔ اپنے والد ماجد شخ مخدوم جہانیاں کے مریدوخلیفہ ہیں۔
نسبت عالی رکھتے تھے، چنانچہ بلا واسطہ حضرت غوث الثقلین ، خواجہ بہاء الدین نقش بند،
اور شاہ بدلیج الدین قطب المدار کی اُرواحِ مبارک سے فیض اُویسیہ حاصل کیا۔ اور
بزرگانِ عصر سے جملہ سلاسل کا فیض خرقہ خلافت اُخذ کیا۔

کتے ہیں کہ آپ قاضی ضیاء الدین کی خدمت میں پنچے، اور علوم صوری ومعنوی کی خصیل کی۔ آپ کی طبیعت نہایت غی تھی۔ طلبہ علوم مدرسہ براو بتسخر جمالِ اولیا کہہ کے پکارتے تھے۔ بیتسخر آپ کونا گوار معلوم ہوا۔ مدرسہ سے بھاگ کرایک غار کوہ میں جاچھے۔

ایک روزشخ ضیاءالدین نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ تین روز سے آپ غائب

ہیں۔اُن کی تلاثی کا حکم دیااور آپ بھی تلاش کرنے کے لیے جنگل گئے، دیکھا کہ ایک غار میں بیٹھ کررورہے ہیں۔شخ نے آواز دی کہاہے جمال! کیوں روتے ہو؟۔

آپ نے کہا: طلبہ مجھ پرخندہ زنی کرتے ہیں، اور ہنمی سے جمال اولیا بکارتے ہیں۔
ثیخ نے آواز دی۔ میں نے تجھ کو جمالِ اولیا کیا۔ چنانچہ آپ غارسے باہر آئے اور شیخ نے
اپنا پیر بن ان کو عطا فر مایا۔ اس روز سے آپ پر اسرارِ ولا بت منکشف ہوئے اور الی
ذکاوتِ ذہن پیدا ہوئی کہ تمام طلبہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔علومِ ظاہری کی تخصیل کے بعد شیخ
نے ان کو چلہ میں بٹھا دیا اور خرقۂ خلافت قادریہ سے مشرف کیا۔

ساتھ ہی آپ نے شخ قیام الدین سے بھی فیض چشتہ سپروردیہ کی نعمت حاصل کی۔
اپنے وطن قصبہ کوڑہ میں آ کر قیام فر مایا اور درس وإفاد ہُ علوم صوری ومعنوی میں مشغول ہوگئے ،اورلوگوں کوفیض پنچایا۔ سلخ رمضان ۲۵۰اھ میں رحلت فر مائی۔ آپ کا مزار قصبہ کوڑھ شلع فتح پور میں ہے۔ [عمدة الصحائف]

#### سيدشاه عبداللطيف لاأبالي قدسرة

خلف سیرشاہ طاہر حموی۔ آپ مشایخین کرام اور فضلا ےعظام وسادات حینی سے ہیں۔ سیدالا بدال لا اُبالی کے نام سے مشہور ہیں۔ صاحب لطائف قادریہ لکھتے ہیں کہ آپ حماہ شریف سے عالم جوانی میں دکن کی طرف آئے۔ کچھروز کرنول میں رہے۔ بچپاس فقرا جوآپ کے ساتھ تھے کرنول کے قریب علی پور میں آکرا قامت گزیں ہوئے۔

اس زمانے میں راجہ گو پال وہاں کا بڑا ہی متعصب ومغرور حاکم تھا، اور مسلمانوں کا از لی دشمن تھا۔ اس کی لڑکی کوسانپ نے کا ٹا اور کاٹنے ہی مرگئی۔ جب لوگ اس کوجلانے کے واسطے آپ کے روبروسے لے چلے تو آپ نے دیکھ کر بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے تمام حقیقت بتادی۔

بسر كاتُ الأوليساء (189)

کہتے ہیں کہ اس عیسیٰ نفس بزرگ نے جوش میں آکر کہا کہ اگر راجہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی لڑکی زندہ کرتا ہوں۔ گوپال نے یہ سنتے ہی اسلام لانا قبول کرلیا۔ آپ نے نعش میت کوالی توجہ کی نظر سے دیکھا کہ لڑکی زندہ ہوگئی۔

اس خوارق عادت کے مشاہدہ سے راجہ مذکور مع زن ومرداور وہاں کے اکثر ہنود
آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور مرید ہوئے۔ وہاں آپ کی سکونت باعث یہی ہوا
ہے۔ غرض! آپ مریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے۔ کرنول اور اس کا اطراف
آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مملو ہے۔ کرزی الحجہ کہ ۱۰ھ میں آپ کا وصال
ہوا۔ آپ کا مزار کرنول میں ہے۔ [مشکلو ق]

# شخ مبارك چشتى قدن سرهٔ

آپ مشاہیراولیا ہے کاملین متصرفین سے ہیں۔عدن کے رہنے والے تھے۔ چشتہ کی نعمت وخرقہ خلا فت رکھتے تھے۔ ۹۰۰ھ میں ہندوستان آئے اور سکندر پورضلع اعظم گڑھ میں سکونت اختیار کی۔ جب آپ کی ہزرگی نے شہرت پکڑی اورخوارق عادات آپ سے فلا ہر ہونے لگے تو بادشاہ وقت آپ کا معتقد ہوا۔ چند زمینیں انعام آپ کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے مقرر کردیں۔

ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیوضاتِ باطنی اخذ کیے۔ تا حال آپ کے مزار پر انوار سے زائرین کو برکات و فیوضات حاصل ہوتی ہیں۔۱۲-اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ سکندر پور میں آسودہ ہیں۔تاریخ رصلت ہے

بزرگے درسکندر پورمشہور قناعت پیشہ ودرفقر مسرور اگرسالِ وفاتش را بجوئید مبارک رفت از دنیا بگوید

0 بسركاتُ الاوليساء 0

آپ کے فرزندشنخ تاج محمود چشتی بھی بڑے صاحب علم و کمال تھے۔ ۱۰۴۷ھ میں اُن کی وفات ہوئی اوراینے والد ماجد سے متصل آسودہ ہیں۔

# سيدشاه محمرصا دق سيني سرمست قدن سرهٔ

خلف سید شیر محمد مدنی ۔ سیدنا امام علی نتی کی اولا دمیں ، مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکا بر فقر اے عظام سے ہوئے ہیں۔ آپ صاحب فقر و ریاضت اور (پیکر) عبادت وتفویٰ سے ۔ سیر الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ مدینہ سے ہندوستان کی جانب آئے۔ ملک ہندو سندھ، کا ٹھیا واڑ ، گجرات و دکن وغیرہ کی عالم تجرید وتفرید میں سیروسیاحت کی۔ اور اکثر مشایخین وقت و ہزرگان عصر سے فیوضات باطنی اخذ کیے۔

آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت قادر بیا پنے والدسید شیر محمد سے حاصل کیا،
نعمت فقر وخلافت چشتیہ خواجہ عمر مختار اللہ بال چشتی سے اور نعمت شطار بیہ و مدار بیشاہ سدھن
سرمست سے اخذ کیا جو پاواگڑ ھیں ہوتے تھے۔ مدت تک دول<mark>ت آباد میں</mark> رہ کرریاضت
و چلکشی کی اور بیجا پورو بیدر میں بھی آپ نے بڑی ریاضت شاقہ کھینچی تھی۔

ملفوظِ صادقیہ میں مرقوم ہے کہ جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں پر ہندوؤں کے جوگی بیرا گی فقراوغیرہ رہا کرتے تھے، وہیں ایک بت خانہ بھی تھا۔ غرض کہ آپ نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت پانے کی وجہ سے وہاں آکر قیام کیا۔ چالیس روز تک بے آب ودانہ جس دم میں کھڑے رہے۔ کفارومشرکین کے دلوں میں ایک آتش پیدا ہوگئی، سب کے سب آپ کے قدموں پر آکر گر پڑے اور عرض کی کہ آپ کیا چاہے ہیں؟۔

آپ نے فرمایا: مجھ کوخدا کا حکم ہوا ہے کہ یہاں اسلام کی ترقی کروں اور بیجگہ

بسر كاتُ الاوليساء

میرے لیے مقرر ہوئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جو گیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے؛ لیکن ہمارا میہ بت خانہ کیوں کریہاں سے جائے گا؟۔غرض! آپ نے اس بت کو انگشت کا إشاره کیا تو وہ بھی جو گیوں کے پیچے ساتھ ساتھ ہولیا، اور آپ جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں جا کر مراقبہ میں بیٹھ گئے۔

آپ پراکشرعالم اِستغراق طاری رہا کرتا تھا۔الغرض! اس کفروشرک کے ملک میں آپ کے قدم کی برکت سے اسلام نے خوب ترقی کی۔ایام شنرادگی میں شاہ جہاں آپ کا مرید ہوا تھا۔ آپ کے تصرفاتِ خلا ہری و باطنی مشہور ہیں۔

آپ کوسرمست کا خطاب شاہ سدھن سرمست سے عطا ہوا تھا۔ ملک عبر وزیر نظام شاہی آپ کا مرید تھا۔ کئی بارآپ کی دعا سے مشکل معاملوں پر فتح یاب ہوا۔ آپ کا فیض ظاہری وباطنی ناسک کے اطراف میں پھیلا ہوا ہے۔ ۱۲رذی الحجہ ۲۹۹ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزاریرانوارشہرناسک میں مشہور ہے۔

#### ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدن سرهٔ

خلف سید شرف الدین قادری ۔ آپ شیخ کامل اور واصل باللہ تھے۔ سیدغوث الاعظم کی اولا دیس ہیں۔ اپنے والد سید شرف الدین قادری کے مرید وخلیفہ تھے۔ آپ عالی مراتب، اور صاحب مقامات وتصرفات خلاہری و باطنی ہیں۔

ایک روز آپنما زِظهراَ داکرنے کے بعد خانقاہ میں مراقب بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک ایک حسین عورت پاکیزہ زیور ولباس پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کشف سے معلوم کیا اور نام پوچھا۔ اس نے عرض کیا: میرا نام دیں، وہ دوعلامتیں گھٹے کی پیٹانی اور یاؤں پر رکھتی تھی۔ کی پیٹانی اور یاؤں پر رکھتی تھی۔

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے دست بسة عرض کیا کہ جو طالب الدنیا ہمیشہ میرے پاول پر سررگڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے پاس آ،اورہم کوغلامی میں قبول کر۔ میں اس کی طرف ذرہ بھرنہیں دیکھتی، توبید دراصل ان کی نشانی ہے۔

اور جوپیشانی پرعلامت ہے اس کا باعث یہ ہے کہ میں شب وروز مقبولا نِ خدا کی خدمت میں جاتی ہوں کہ اس کنیزہ کو قبول فرما خدمت میں جاتی ہوں اور اپنی پیشانی ان کے قدموں پرملتی ہوں کہ اس کنیزہ کو قبول فرما لیں ، مگر کوئی اللہ کا دوست بزرگ مجھ کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میراغلام خان محمد سندھی مرید کھڑا ہے، اگر اس کو قبول کرتی ہے تو بہتر ورنہ پھر یہاں سے چلی جا۔

اس نے التماس کی بسروچیثم آپ کے فرمان کو قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی روز قاصد بادشاہ کے قاصد دوڑ ہے آئے اور خان مجمد سندھی کو حضورِ سلطانی میں لے گئے۔ بادشاہ نے خواص خان اس کو خطاب دیا اور اپنے زمر ہُ اُمرا میں داخل کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ (ترقی کرتے کرتے )عہد ہُ وزارت بیجا پورتک پہنچ گیا تھا۔

مشہور ہے کہ آپ کی خانقاہ میں دوردرازملکوں سے لوگ آئے اورارشا دو تلقین پاتے سے ۔ شاہ قاسم قادری، شخ عبد الصمد کنعانی وغیرہ آپ کے خلفاے کاملین سے ہیں۔ صاحب علم وعمل اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ اکثر تصرفاتِ ظاہری وباطنی آپ سے صادر ہوا کرتے تھے۔ ۲۲ رہیج الثانی ۵۱ اے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں درواز و زہر پور سے متصل مشہور ہے۔ تاریخ وفات ہے

میر شاه عبدالرزاق قادری زین جهان پاکیزه شل نوررفت این نیبی به تاریخ وصال گفت قطب ایل بیجا پور رفت مانفوظ رزاقیه]

#### شاه صطف قادرى قدسره

خلف میران سید بدرعالم ۔ آپ اپنی بڑے بھائی شاہ ابوالحین قادری کے ہمراہ محمد آباد بیدر سے بچا پورتشریف لائے ۔ کمالِ بزرگی واستغفا، ماسوی اللہ سے پر ہیز، عبادت و پر ہیزگاری و مجاہدہ، اور رات دن نفس کثی کے ساتھ اپنے اوقاتِ شریفہ اور انفاسِ متبر کہ استفراق ومشاہدہ حق میں معمور ومصروف رکھتے تھے۔ اپنی عبادت اور حال کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنے کی سعی فر ماتے ۔ دنیا داروں کی صحبت سے دور بھاگتے ۔ اکثر بادشاہ و اُمرا آپ کی زیارت کی خواہش کرتے مگر آپ انکار کردیتے تھے۔

صحیفۃ الہدیٰ میں لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم عادل شاہ آپ کے کمالات کا شہرہ سن کر آپ کے کمالات کا شہرہ سن کر آپ نے انکار کردیا۔ بادشاہ کے حاضر باشوں میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ کمالی اعتقادر کھتا تھا اس باب میں اپنے آقا کی آرزود کھے کرعرض کیا کہ بندہ آپ کووہاں پہنچا تا ہے۔

بادشاہ نے پوچھا: کیوں کر؟ اس نے کہا کہ حضرت صبح کے بعد اور او میں مشغول رہتے ہیں اور آپ کے چھرے کا دروازہ کھلار ہتا ہے، بندہ بھی اس وفت حضرت کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اگر باوشاہ کسی روز تنہا وہاں پہنچیں تو ملا قات میسر ہوسکتی ہے۔

پس بادشاہ دوسرے روز خدمت میں پہنچا۔ آپ وظیفہ میں مشغول تھے۔ بادشاہ کی طرف آپ نے التفات نہ کی۔ جب آپ وظیفہ سے فارغ ہوئے تو خادم نے عرض کی کہ بید بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ہیں۔حضرت شاہ مصطفلے نے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: فقیر کے پاس کیوں آئے ہو؟۔

بادشاہ نے جواب دیا: آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ بزرگوں کی زیارت عین

بسر كاتُ الاوليساء (194)

سعادت وموجب برکت ہے۔ فرمایا: اب جاؤ۔ بادشاہ کے دل میں غرض تو آپ کا کمال دیکھنا تھا۔ چنا نچہ حضرت میکبار گی خضب ناک ہوئے، اور جمرے کی حبیت پر نظر کی۔ دفعۃ حبیت سے ایک شعلہ نور کا ٹکلا، جو حضرت اور بادشاہ کے درمیان حائل ہوگیا۔

بادشاہ کی آنکھیں اس کی تاب سے بند ہو گئیں۔ایک لمحہ بعدوہ شعلہ گم ہو گیا،اور حضرت کا غضب بھی فروہو گیا، تب حضرت نے فرمایا: بھلا ہوا کہ ماہتا بی جلی تھی،اگر آفتا بی جنل ہوتی تو اس کی تاب سے بادشاہ کا منہ کالا ہوجا تا۔ دوبارہ فقیروں کا اِمتحان نہ لینا۔ بادشاہ وہاں سے خاکف ہوکر باہر نکل آیا اور گھر پہنچ گیا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اب فقیر کا بھید کھل گیا۔ اور اس کے آٹھویں روز آپ نے سار شعبان ۵۴ اھ میں رحلت فرمائی۔ یجا پور میں اپنے بڑے بھائی سید ابوالحن قادری کے مزار کے نزدیک آسودہ ہیں۔

# شاه ہاشم خسینی علوی قدس رۂ

خلف شاہ بر ہان الدین علوی۔ آپ شاہ وجیہ الدین گجراتی کے بھینے ہیں۔ مشاہیر واصلانِ حق سے ہیں۔ فطب الولایت، پیشواے عارفین، زاہد وعابد اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ سلطان ابراہیم عاول شاہ کے زمانہ باوشاہت میں آپ نے بیجا پور میں آکرا قامت اختیار کی۔

آپ کے ارشاد وتلقین کے طفیل ہزار ہا طالبان نے فیوضاتِ ظاہری وباطنی اخذ کیے۔شاہ وجیدالدین مجراتی کی رحلت کے وقت آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ آپ کو بیعت وارادت اپنے والد ماجدشاہ ہر ہان الدین سینی سے حاصل تھی۔ آپ نے سخت ریاضت ومجاہدے کیے اور غنامیں کامل العیار نکلے۔

0 بسر كاتُ الأوليساء

والدکی رحلت کے بعد شاہ عبد اللہ خلف شاہ و جیہ الدین گجراتی کی خدمت میں جاکر اُن کی حضوری اور صحبت میں رہے اور اذکاروا شغال کی اجازت وخلافت لی۔سلوک کے تمام مراتب اور وصول کے تمام مقامات طے کر کے مقام وراء الور کی کے کشف میں جو کچھ عقد ہے رہ گئے تھے مل کر لیے۔حضرت کی نظر میں دنیا اور اہل دنیا کچھ بھی قدر نہیں رکھتے تھے۔

#### آنا نکه هردوکون بیک جونی خرند ایثال دم ازمحت دنیا مجازنند

آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت فقیر کی عمر سولہ برس کی تھی، پیطریق اختیار کرلیا کہ اگر لاکھوں (پیسے) بھی ہرروز آئیں عشاکے بعد ہاقی نہر ہے۔اگر ایک چیتل بھی ہاقی رہے تو اس کوگرم کر کے فقیر کے بدن پر داغ دیں۔

ایک روز فراموثی سے ایک دینار چٹائی کے نیچرہ گیا تھادوسرے دن نظر آیا تو آپ نے ایک روز فراموثی سے ایک دینار چٹائی کے نیچرہ گیا تھادوسرے موافق اس کوآگ میں گرم کر کے اپنے بدن پر داغ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سلوک کا طریق سولہ سال کی عمر سے اختیار کرلیا ہے۔ نفس کی عدادت اور اس کا خلاف اپنے اوپر واجب گردانا ہے۔ آپ نے دوبار حرمین شریفین کی زیارت کی۔ مشہور ہے کہ آپ کو ہاں سے بہت فیضان حاصل ہوا۔

کتاب ضرب الاعظم اور گپتی مبارک کا قبضہ - جو آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کو ملا ہے۔ ہزار ہا لوگ آپ کی خانقاہ میں آکر ہے اور آپ سے فیض ارادت و بیعت لیتے تھے۔ آپ کی ہزرگی وعظمت کا شہرہ بہت دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کی ذات مشا یخین متاخرین میں بس غنیمت تھی۔ آپ کی ذات مشا یخین متاخرین میں بس غنیمت تھی۔

٩ررمضان ٥٦١ه مين آپ نے رحلت فرمائی۔ بد بات مشہور ہے كه آپ ك

بسركاتُ الاوليساء (196)

جنازے کے ساتھ ہزاروں آ دمی جمع تھے، ہر چند جائے کہ جنازے کو ہاتھ لگا ئیں کیک کسی کا ہتھ جنازہ کو ہاتھ لگا ئیں کیک کسی کا ہاتھ جنازہ کو نہیں پہنچ پار ہاتھا۔ تا بوت ہوا پر معلق اُڑا چلا جار ہاتھا۔ بیجا پورمحلّہ بادشاہ پور میں آپ کا مزار ہے۔ [روضة الاولیاء]

#### سيدمجر ميران قادري قديسرهٔ

خلف سید اسد الله گجراتی حضرت سیدنا امام حسن عسکری کی اولا دمیں ہیں۔ بڑے عالم علوم ِ ظاہری و باطنی تھے۔سلطان ابراہیم عادل شاہ کے زمانۂ سلطنت میں اپنے قدوم سے سرزمین بیجا پورکوزینت بخشی ۔ آپ ہمیشہ مدرسہ میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے۔ زہدو تقوی میں مشہور ومعروف تھے۔قاضی علی محمد آپ کے برا درِحقیقی ہوتے ہیں جو اُستاذ الا ولیاء کے نام سے بیجا پور میں مشہور ہیں۔

مجمع الانساب میں لکھاہے کہ آپ شاہ وجیہ الدین گجراتی کے خواہر زادہ (بھانجا)
ہیں۔حضرت سیدنا عبدالقا در جیلانی کی روحِ مبارک سے آپ نے فیض باطنی پایا تھا۔ سید
حزہ اصغر سے فوائد علم عرفان وسلوک حاصل کیا تھا۔ اور شاہ عبداللہ حینی سے نعمت خلافت
شطار بیا خذکی تھی۔ سلح جمادی الاول ۲۵۰ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیرونِ
حصار بیجا پورمیں ہے۔

### سيد جعفر سقاف قدل سرهٔ

آپ اکابر ساداتِ عرب اور مشاہیر بزرگانِ بیجاپور سے ہیں۔ جامع شریعت وطریقت تھے۔ترکِ دنیا جو بزرگوں کی صفت خاص ہے اختیار کر کے معرفت اللی حاصل کی۔آپ سے اکثر اوقات خرق عادات ظاہر ہوئے۔

بسر كاتُ الاوليساء

نقل ہے کہ حضرت کے زمانے میں غنیم کے ایک بڑے لشکرنے بارودگولے کے ساتھ پیجا پورکے حصار کے اطراف کا محاصرہ کرلیا۔ تمام اہالیانِ شہر گھبراگئے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمد عادل شاہ بذات خاص آپ کی خدمت میں دعا کے واسطے پہنچا۔

آپ نے اس کی التماس قبول کی ،اسی وقت آپ کسی برج پرتشریف لے گئے۔اور غنیم کے لشکر کی طرف متوجہ ہوکر گولنداز وں کو حکم دیا کہ تو پیس سرکریں۔تو پیس سر ہوتے ہی غنیم کالشکریۃ دبالا ہوگیا ،اورشکست کھا کر بھاگ گیا۔

سلطان محمر عنیم کے شکر کی شکست ہونے پرخوش ہوا۔ اور کئی اسناد قریاب مددمعاش پیش کیا مگر آپ نے لینے سے انکار کردیا۔ جو پچھ فتوح نذرانہ آتا تھا، آپ فقر اومسا کین کو تقدہ کے اور دوسرے روز تک اسے ندر کھتے تھے ۲۰ ارذی قعدہ ک۵+اھ کور صلت فرمائی اور بیجا پور میں نوباغ کے قریب آسودہ ہیں۔ [روضة الاولیاء]

### شاه محمه صادق چشتی گنگوہی قدن سرهٔ

خلف ی خ فتح الله آپ مشاہیر مشا یخین چشتہ سے ہیں۔ آپ برادرزادہ ابوسعید گئلوبی کے مرید و جانشین تھے۔ آپ ذوقِ سماع اور سوزعشق میں اپنی نظیر ندر کھتے تھے۔ مدت تک پیر کی خدمت میں رہ کرتمام مراتب سلوک کو طے کیا اور ریاضت و مجاہدہ واشغال واذکار کوسیکھا۔ پیرنے آپ کومرید کیا اور خرقہ خلافت چشتہ عنایت فرمایا۔ پچھ ہی دنوں بعد پیر کی وفات کے بعد آپ نے مندار شاد پر جلوس کیا اور سلسلہ چشتہ کے فیوض و برکات کو ہندوستان میں خوب پھیلایا۔

آپ کی نظر میں خوب تا ثیر پیدا ہوگئ تھی۔ایک روزشخ محمد صادق قصبہ سہار ن پور کے بزار میں سیر کرر ہے تھے، ناگاہ نظر مبارک ایک دولت مند ہندودوکان دار پر جاپڑی، نظر پڑتے ہی عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اُٹھی اور دوکان سے اُٹھ کراس نے نظر پڑتے ہی عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اُٹھی

بسر كاتُ الاوليساء (198)

آپ کے پاؤں پرسرر کھ دیااور کلمہ تو حید پڑھ کرآپ کا مرید ہوگیا۔ ۱۸رمحرم ۱۰۵۸ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار گنگوہ میں ہے۔

#### سيدشاه اولياسلطان الفقرا قدسره

خلف سید معین الدین فرزند سیدشاہ جمال البحر معثوق انی۔ آپ مشاہیر مشائخ کبار سے ہیں۔ صاحب خوارق وکرامات وغرائب حالات تھے۔ اپنے والد کے مرید و خلیفہ تھے۔ والد کی وفات کے بعد مند ارشاد پر جلوس کیا اور مریدوں کی تعلیم وہدایت میں مشغول ہوئے۔ چندروز بعد ایکا کیک آپ کے دل میں حج کا شوق پیدا ہوا، وطن سے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مراسم حج بجالایا۔ پھر مدین طیبہ تشریف لے گئے۔

کتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے پاس جا نمیں ،خواجہ سراؤں نے آپ کوڈانٹا۔ گرآپ کے دل میں شوق بھرا ہوا تھا اس لیے پچھ سکرار کے بعد آپ روضۂ منورہ کے روبر و کھڑ ہے ہوگئے اور تین باریاجہ دی یا جدی پکارا۔ روضہ مبارک سے آواز آئی: یہا ولدی یا ولدی ۔ دروازہ شریف خود بخو دوا ہوگیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور سرورِ عالم کی کے مزار کی زیارت کی اور رورِ مبارک سے فیض حاصل کیا۔

وہاں کے تمام خواجہ سرایہ حال دیکھ کرآپ کے معتقد ہوگئے۔ چندروز وہاں سکونت کرکے پھر وطن مالوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح آپ نے سات بارج کیا ہے۔
کھا ہے کہ آپ جب ساتویں بارج کوتشریف لے گئے تو رسوم جج کی ادائیگی کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں انتقال فر مایا۔ اور خادموں مریدوں نے آپ کو مدینہ طیبہ میں گنبہ خضرا کے سامنے فن کیا۔ ۱۳ اسری الاوّل ۱۹۸۰ ہو میں یہ واقعہ گزرا۔ اور ہندالولی گنبہ خضرا کے سامنے فن کیا۔ ۱۳ اسری الاوّل ۱۹۸۰ ہو میں یہ واقعہ گزرا۔ اور ہندالولی کے نام سے آپ وہاں مشہور ہوئے۔

### شاه مرتضى قا درى قدس رهٔ

آپ بیجا پور کے اکا برسا دات اور مشاہیر اولیا سے ہیں۔ آپ کا مولد احمد آباد گجرات ہے۔ قادر یہ مشرب رکھتے تھے، بیجا پور میں آکر متوطن ہوئے، اور بہت سے لوگ آپ کی تلقین و إرشاد سے اعلی درج پر پہنچ۔ آپ کے مزاج میں توکل وقناعت، اور فقر و درویثی بہت تھی۔ ہمیشہ عبادت واذکار واشغال میں رہتے۔ آپ کی خدمت میں جو آتا فیض یاب ہوتا تھا۔ آپ سے کشف وکرامات بکثرت ظاہر ہوئیں۔ وہاں کے اُمرا ورؤسا آپ کے معتقد ومرید تھے۔ مشا پخین عصر میں بڑا اِعزازیایا تھا۔

کہتے ہیں کہ اواکل حال میں ایک مجذوب کامل کی نظر کیمیا تا ثیر سے آپ کے دل پر جذب (کی کیفیت) نہایت غالب ہوگئ۔ جذب راوسلوک میں ایک آڑے اور مراتب وصول کی ترقی وطے میں خلل انداز ہوتا ہے۔ مجذوب ایک حال پر رہتا ہے اس کو مقامات کی ترقی نہیں ہوتی ؛ اسی لیے سیدشاہ وجیہ الدین گجراتی کے خلف شاہ سیدعبد اللہ نے اُس جذب کو اپنی توجہ باطنی سے دور فرما دیا اور اپنے ارشاد وتلقین کی برکت سے آپ کو اعلیٰ مقامات پر پہنچا دیا۔ آپ کے خلف کا ملین سے شاہ حافظ عبد القادر وغیرہ مشہور ہیں۔ مقامات پر پہنچا دیا۔ آپ کے خلفا کے کاملین سے شاہ حافظ عبد القادر وغیرہ مشہور ہیں۔ ہمار جمادی الثانی ..... میں رحلت یائی۔ ہیجا پور میں آپ کا مزارِ عالی ہے۔ [روضہ]

#### ابوالبركات شاه حافظ حسني قدي سرهٔ

آپسیدا شرف جہانگیرسمنانی کے بھتیج ہیں۔جس زمانے میں کہ بیجا پور میں اسلام نے کامل طور سے رواج نہ پایا تھا اور کفار حکمراں تھ (اُس وقت) آپ تشریف لائے۔ اور ارشاد و ہدایت خلائق میں مشغول ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف ہوئے اور سید ھے راستے پر گھے۔ آپ قد ماے اولیا سے بیجا پورسے ہیں۔

نقل ہے کہ جب آپ بیجا پورتشریف لائے، کفارنے آپ کوشہر کے اندراُ ترنے نہ
دیا اور آپ کو بڑی ایذا دی اور آبادی کے باہر کر دیا۔ آپ اپنے رفیقوں اور خادموں
سمیت ایک ٹیکری پر جہان ویرانہ تھا اِ قامت کی ،اس روز اتفا قابارش پڑنی شروع ہوئی۔
خدام مضطرب الحال اور پریشان ہوئے۔ آپ نے اُ ٹھرکر اپنے عصاسے اپنی فرودگاہ کے
اطراف ایک خط تھنچے دیا۔

کہتے ہیں کہ خط کینچی ہوئی زمین کا اتنا کلڑا جو اِحاطہ میں تھا برسات سے محفوظ رہا۔ جب کا فروں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تورفق آباد میں آپ کولا کرآباد کیا اور آپ کے معتقد ہوئے۔ ۱۳ ارصفر ..... اِنتقال فرمایا۔ پیجا پور میں آپ کا مزار ہے۔

### يشخ عبداللطيف قدن سرهُ

آپ عالم باعمل اور فاضل اکمل تھے۔ ہمیشہ احکام شریعت پر استقامت رکھتے ، اور امر بالمعروف و نہی منکر یعنی وعظ وضیعت زیادہ کرتے۔ اور قلیل رقم جو ذریعہ حلال سے حاصل ہوتی اس میں تجارت کر کے اپنے اخراجات ضروری میں صرف کرتے۔ کس سے تخد اور نذر نہ لیتے۔ تاریخ مرآ ۃ العالم میں بختیا ورخان نے آپ کے حالات لکھے ہیں۔ بادشاہ عالم گیر بار ہاشخ موصوف کے مکان پر حاضر ہوتے اور فیض باطنی حاصل کرتے تھے۔ مرزا خان نبیرہ خانِ خاناں آپ کے مریدوں میں سے تھا۔ ۲۰ اھ میں آسودہ ہیں۔ آتاریخ برہان یور میں آسودہ ہیں۔ آتاریخ برہان یور

ميرسيدا بوالعلا قدسرهٔ

خلف سید ابوالوفا متوطن ا کبرآباد۔ ساداتِ سینی سے بیں۔ آپ مشاہیر اولیا ب

کرام اورا کابرعرفا ہے عظام سے تھے۔ آپ کے والدامیر سید ابوالوفا جو بادشاہ اکبر کے پاس امیر تھے انقال کیا، اور دہلی میں مدفون ہیں۔ آپ چپا بھی وہاں انقال کرگئے۔ چپا بھی وہاں انقال کر گئے۔

جد مادری خواجہ محمد فیض احراری نے آپ کی تربیت کی۔علومِ متداولہ میں پخیل کرکے ہند کی طرف راہی ہوئے۔ ہندوستان میں آکر بادشاہ دبلی نے سہ ہزاری منصب آپ کوعطا کیا اور صوبہ بنگال کی طرف بھیجا۔ جب محاربہ ہردوان میں خواجہ محمد فیض نے شہادت یائی تو وہی منصب امارت امیر سیدا بوالعلا کوملا۔

آپ دن کو اُمورات انظام لشکر وامارت میں رہا کرتے اور رات کو خالق کی عبادت میں آپ کہ بیداری کرتے۔ کہتے ہیں کہ جدوآ با کی اُرواح کی اِمداد نے آپ کے دل پرانوار ولایت کے آثار پیدا کردیے۔ چنانچے سیدناعلی نے ولایت کبریٰ کا ایک خرقہ نورانی آپ کو کھلا یا۔اورآپ کو عالم مثال میں حضرت سیدنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نصیب ہوئی اوراویسیہ نعمت سے سرفراز ہوئے۔

آپ تنهائی میں مراقبات ومشاہدات کاشغل رکھتے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل سے سرد پڑنے لگی، چاہا کہ استعفٰی دے دیں مگر قبول نہ ہوا۔ جب بادشاہ اکبر ۱۵ اھ میں مرگیا اور جہانگیر تخت نشیں ہوا تو تمام اُمر احسب طلب جمع ہوئے۔ آپ بھی تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جہانگیر نے اپنے دست خامی سے شراب کا جام آپ کو دینا چاہا تو آپ نے اسے لیک مرتبہ جہانگیر نے اپنے دست خامی سے شراب کا جام آپ کو دینا چاہا تو آپ نے اسے لے کر (بے نیازی سے) زمین پر پھینک دیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، چو بداروں کو پکارتے ہوئے کہا کہ تو غضب سلطانی سے نہیں ڈرتا!۔

آپ نے جواب دیا تو قہر دبانی سے خوف نہیں کرتا۔ بادشاہ نے آپ کو تکلیف دیے کا اِرادہ کیا۔ آپ نے یا ربّنا 'کاایک نعرہ جوشِ دل سے مارا غیب سے دوشیر آپ کے

دونوں طرف نمودار ہوئے اور غرانے گے۔ (یہ دیکھ کر) بادشاہ اُٹھ بھاگا اور تمام ماضرین بھی فرارہوگئے۔آپ نے ان شیروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: بہرصورتے کہ می آئی می شناسم'۔شیر غائب ہوگئے۔اسی دن سے آپ نے ترک روزگار کیا۔ دوسرے روز جہانگیر بہت آزردہ ہوا۔ بہت کچھ دنیا کے لالچ دیے اور معافی مائگی ؛ مگر آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اب رازکشف ہوگیا ہے۔

چنانچة آپ دہلی سے اجمیر آئے اور خواجہ معین الدین چشتی کی روح مبارک سے فیض اور سے فیض اور سے فیض اور سے میں ایک تجار ہے جیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے برز خِ مثالیہ میں اپنی قبر سے باہر آکر توجہ چشتیہ سے آپ کو مشرف کیا۔ چندروز کے بعد حضرت غوث الثقلین کی روح عین مراقبہ میں صورتِ مثالی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور توجہ قادر یہ کی نعمت سے آپ کے قلب کو معمور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زمانہ میں سلسلہ جدید تمھا را قوی ترہے، اور اس میں سب سلاسل کے فیوضات و برکات شامل وداخل ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت باطنی اپنے خسر وعم بزرگوارامیر عبد اللہ احراری اکبر آبادی سے پایا تھا۔ آپ کے خوارق وکرامات میں بہت سی کتا ہیں مرقوم ہیں۔ بزرگانِ ابوالعلائیے نے وہ دھوم مچار کھی ہے کہ جا بجا اسی فیض کی نہریں جاری ہیں۔ ۹رصفر ۲۱ اصیس آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اکبر آباد میں مشہور ہے۔

# يشخ عبدالصمد كنعاني قدس رة

آپ مثاہیر مقبولانِ خدااور اکابر عرفا ہے بیجا پورسے ہیں۔ آپ نے شخ لطف اللہ خلیفہ شخ حمید قادری سے فیض ارادت وخلافت قادریہ حاصل کیا۔ آپ صاحب مراتب بلندوتصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ شاہ حضرت چشتی - جوسید السادات سیدمحمد کے نام سے بیجا پور میں تھے۔ آپ کے نعمت یافتوں سے تھے۔

بسر كاتُ الاوليساء ( ( 203 ) )

شخ عبدالکریم انصاری لا ہوری مصنف شرح لمعات عراقی آپ کے مرید تھے۔ جن اشیا کی آپ کو مرید تھے۔ جن اشیا کی آپ کو ضرورت ہوتی ایک کاغذ پر نقش کھتے اور اس میں اس چیز کا نام کھودیتے، پھر مصلے پر باوضو بیٹھ جاتے (قدرت خداوندی سے )وہ چیز آپ کے یاس آ جاتی تھی۔

آپ دعوات میں سرلیج التا ثیر اور سرلیج الا جابت تھے۔ اُمرواغنیا (سمیت) تمام لوگ آپ کے مریدومعتقد تھے۔ ۵رمحرم ۲۱۰ اھ میں آپ کا دصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں ہے۔ [تاریخ سیردکن]

#### شاه خاکسارقدن سرهٔ

آپساداتِ کرام اور عرفا ہے عظام سے ہیں۔آپشاہ مہتاب قادری سے فیض ارادت وخلافت قادریہ رکھتے تھے۔ مدت تک صبروتو کل اور قناعت وسلیم ورضا میں رہے۔ دست بہ کارودل بہ یار' کے پیرو تھے۔شب کواشغال واذ کار میں مشغول رہتے۔ خاکساری نے آپ کو خاکسار کردیا تھا۔

کہتے ہیں کہ اوسطہ سلطنت عالم گیری میں آپ نے رحلت فر مائی۔ جب انقال ہوا تو کسی بزرگ نے آکر آپ کوشل دینے سے منع کیا اور کہا کہ آپ کا جسم مٹی بن گیا ہے۔ یہ سن کرعلما ومشا پخین شہر جمع ہوئے اور آپ کی ایک انگشت پر پانی ڈالا گیا، تو آپ کا گوشت مٹی کی طرح بہہ گیا۔ چنا نچے علما کے حکم سے آپ کو ویسا ہی کفنا کے جنازے میں رکھ دیا اور منماز پڑھ کے دفن کر دیا۔ کو واورنگ آباد کے قریب اپنے تکیہ میں مدفون ہیں۔

### قاضى سيدمحم على قدل سرة

متوطن گجرات۔آپ مشاہیرعلمااورا کابرعرفاسے ہیں۔ملک گجرات سے بیجا پور میں

بسر كاتُ الاوليساء ( ( 204 ) )

آ کرسکونت اختیار کی۔علم دین کی تدریس میں مشغول رہتے۔ بہت سے مشایخین وسادات حضرت شاہ ہاشم علوی، شاہ عبدالرزاق قادری، شخ ابوتراب، اور قاضی ابراہیم زبیری وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں۔

سلطان محمد عادل شاہ اور سلطان ابراہیم شاہ کے عہد سلطنت میں ہجا پور کے منصب قضا پر بھی آپ مامور رہے۔ بڑے بڑے اُمراے دولت آپ کے آستانے سے فیض پاتے تھے اور آپ کے حکم سے سرموانح اف نہیں کرتے تھے۔ آپ سے بہت ی خوار ق وکرامات ظاہر ہوئیں۔ ۵رذی قعدہ ۲۰۰اھ میں وفات پائی۔ بیجا پور میں اللہ پور دروازے کے باہر آسودہ ہیں۔

# ميرمحي الدين سيني خدانما قدس رؤ

آپ سے النسب سید ہیں۔مشاہیرمشا یخین اور اکابر عارفین سے ہیں۔سلطان عبداللہ قطب الملک کے پاس آپ نوکر سے۔ایک بار آپ عہدہ وکالت پر بادشاہ بجا پور کے پاس بھیج گئے، جہال آپ نے اینے بادشاہ کی سلطنت کا (بہترین) اِنظام کیا۔

وہاں آپ امین الدین اعلیٰ کی خدمت میں پنچے۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنے جُرہ میں بلوایا اور اُن کی ایک نگہ کیمیا اُٹر سے میر محی الدین درجہُ فنا فی الشیخ کو پنچ گئے۔ آپ کی شکل پیرکی ہی ہوگئے۔ جب جمرے سے باہر آئے تو جو آپ کو دیکھتا سر بہ سجدہ ہوجاتا تھا۔ اسی روز سے میراں جی خدا نمامشہور ہوگئے۔ پھر آپ نے بیعت کی اور چندروز میں خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے۔

پیرے تھم سے حیدرآبادی طرف مخلوق کی ہدایت وارشاد کے واسطے روانہ ہوئے، وہاں آپ نے بہت رشد پھیلایا اور بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے مشرف ہوئے۔

(205) بسر كاتُ الاوليساء 0

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور ہیں۔ ۱۸ جمادی الاوّل ۲۵۰اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار ہیرونِ حیدرآ بادمستعدیورہ سے متصل مشہور ہے۔

#### ميرسيد محمد كالبوى قدسرة

آپ صحیح النب ترفذی سادات سے ہیں۔ آپ کے آباے کرام جالندھر میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ کے والد میر ابوسعید نے کالی آکر سکونت اختیار کی اور وہیں سید محمد نے ملا یونس نے علوم ظاہری کی تخصیل کی۔ اور مولا نا عمر جاجوی کی خدمت میں رہ کر کتب درسیہ کو تمام کیا، نیز شخ جمال اولیا کے درس میں حاضر رہ کر درجہ فضیلت کو پہنچ۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ میں شخ جمال اولیا سے بیعت کی اور سلاسل اربعہ کے فیض باطنی سے سرفراز ہوئے۔

ایک مرتبه جالندهر کاسفر پیش آیا۔ اکبرآباد پہنچ کرمیر ابوالعلا اکبرآبادی سے فیض نقش بندیہ اخذ کیا۔ میر ابوالعلا کمالِ عاطفت سے آپ پر نظر رکھتے تھے، اور پھر کالپی آکراشغال واذ کار میں مصروف ہوگئے۔ دوسری مرتبہ امیر ابوالعلا کی خدمت میں پہنچ کرکسب فقو حاتِ فراواں کیا۔

پھرخواجہ خواجہ گاں خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کے لیے اجمیر پہنچ اور فیض اویسیہ حاصل کیا۔ آخر عمر میں آپ نے عیسوی المشہد اور مقام قطب کبری پر متمکن ہوئے۔ آپ سے کئی بار إحیا ہے اموات (مردوں کوزندہ کرنے کا واقعہ) ہوا۔ آپ کی تصانیف سے تغییر سور ہُ فاتحہ، روائح رسمالہ روح اور ارشاد السالکین وغیرہ مشہور ہیں۔ ۲۲ر شعبان اے اھیں انتقال فرمایا۔ کالپی شہر میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تاریخ رصلت ہے۔

غوثِ اعظم يكانهُ آفاق مير سيد محمد ذي شال گفت تاريخ رحلتش آزاد رفت قطب زمال بسوے جنال

### شاه دوله دريائي قدن سرهٔ

آپ پنجاب کے مشہور بزرگانِ کرام سے ہیں۔صاحب مقاماتِ بلندوخوارق کرامات، پیکر زہدور یاضت اور جامع فیوضاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ شخ سیدنا سرمست کے مریدوخلیفہ تھے۔فیض سہروردیدوچشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

حق تعالی نے آپ کو دولت ظاہری وباطنی عنایت فرمائی تھی۔ آپ کی سرکار بادشاہوں کی سرکار کی مانند تھی۔ ہزاروں نوکر چاکر، گھوڑا، پالکی ہمیشہ دروازہ پرحاضرر ہے تھے۔ اہل حاجب کا ہروفت ہجوم رہا کرتا تھا خصوصاً وہ لوگ جو بے اولاد تھے آپ کی دعا سے صاحب اولا دہوجاتے تھے۔ آپ کی بیکرامت آپ کی رصلت کے بعد بھی جاری تھی۔ 24 اھیں رصلت فرمائی۔ شہر گجرات پنجاب میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدابوبكربا فقيه قدسرة

آپ بڑے ولی کامل اور حضر موت کے ضیح النب سادات سے ہیں۔ آپ نے سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں بجا پور میں آکر سکونت اختیار کی تھی۔ زہدوتقویٰ میں مشہور اور ہمہوفت عبادت سے معمور رہتے تھے۔ خلق خداکی ہدایت کرتے اور تصرفات باطنی جاری رکھتے تھے۔

آپ نے اپنے زمانے کے ہزرگ اور علما سے ملاقات کر کے فیض حاصل کیا۔ اکثر اوقات آپ سے خوار تی عادات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ ۲۲ رشعبان سن نامعلوم کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں آثار محل کے قریب محلّد در بید میں مشہور ہے۔

### سيدعبدالمجيدقا درى قدسره

خلف سید احمد قادری بغدادی۔ آپ مشاہیر ساداتِ کرام اور بیجابور کے اکابر مشاہین عظام سے ہیں۔حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں تھے۔ ۲۵؍ ذی الحجہ امام میں تولد ہوئے۔ عالم کامل، عابدزاہد متی اور جامع علومِ شریعت وطریقت سے۔ علومِ ظاہری وباطنی کی مخصیل اپنے والد ماجد سے کی۔ اور فیض خرقہ خلافت باطنی حاصل کر کے مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

والد ماجد کے انقال کے بعد بغداد سے ہندوستان کی طرف آئے۔ ۱۹-۱ه کو پیجا پور میں آکرسکونت اختیار کی اور بڑا اعزاز پایا۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آئے اور فیض پاتے تھے۔صاحب تصرفات وخوارقات تھے۔نوی ذی الحجہ ۷۵-۱هرو زِعرفه آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار بیجا پورمیں فتح دروازہ سے متصل مشہور ہے۔

### سيد ملك سين عرف ديوان صاحب قا درى قدس سرهٔ

آپ ساداتِ عظام ومشایخین کرام قادریہ سے ہیں۔ بزرگِ وقت اور صاحب کشف وکرامات وخوارق تھے۔حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ علی عادل شاہ بادشاہ بجا پور کے پاس عہدہ دیوانی پرمنصوب تھے۔ بادشاہ بجا پور کے پاس عہدہ دیوانی پرمنصوب تھے۔ بادشاہ بجا پور کے دور سال ہونے کے باعث آپ نے سترہ سال وزارت کا کام بڑی امانت ودیانت داری سے کیا۔

ز ہدوتقویٰ آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ اُموراتِ سلطنت کے انتظام کے بعد آپ ریاضت وعبادت میں مصروف ہوجاتے۔ آپ نے عدل وانصاف کو بھی ہاتھ سے جانے 0 بسر كاتُ الاوليساء 0

نەدىا\_ جب بادشاەس بلوغ كوپېنچا، جملەحساب، دفتر رياست اورآپ كانتظام سلطنت كود كيوكر بهت خوش موا\_

اُدھر شوقِ اللی نے آپ کے دل کومجت دنیوی سے سرد کردیا تھا، اس لیے منصب وزارت سے دست بردار ہو گئے اور اسلام آباد عرف تھیمڑی میں تشریف لا کرسکونت اختیار کی ۔اس زمانے میں وہاں پر تکیز لوگوں کاعمل تھا۔ آپ نے ان سے جہاد کیا۔خدانے اہل اسلام کوفتح ونصرت دی اور جو تالاب کہ پر تکیز وں کے تابع تھا وہیں آپ سکونت پذیر ہوکر عبادتے اللی مین مشغول ہو گئے۔اوراس تالاب کا نام نصر اللہ کھا۔

دیارِکوئن میں اسلام کا چراغ آپ کی ذات سے روثن ہوا۔ صد ہا کفار آپ کے ہاتھ پراسلام لائے۔آپ سے بہت ہی کرامات وکشف وغیرہ ظاہر ہوئیں۔ ۲ کو اھیں آپ نے رحلت فرمائی۔قصبہ تھیمڑی میں آپ کا مزار ہے۔ [تذکرۃ المشایخ، سیدعبداللہ حسینی آ

# شيخ حبيب جُنيري قدن سرهٔ

آپ بنگالی ہیں۔ شخ محمد عالیہ کے مرید وخلیفہ تھے۔ فیض چشتیہ رکھتے اور صاحب عظمت وجلال تھے۔ پہلے قصبہ جالنہ میں سکونت رکھتے تھے، پھر جنیر میں آکر قیام کیا اور تمیں برس ایک جگہ پر پڑے رہے، کبھی اپنے جمرسے قدم باہر نہ رکھا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے، اور عبادت وریاضت میں مصروف رہتے تھے۔

آپ نذروفتوحات کو کم قبول فرمات ۔ کشف وکرامات اورخوارقات آپ سے بکثر ت صادر ہوئیں۔آپ کی زبان کلید مقاصد دل ہاے خستہ دلاں تھی۔ جوزبان سے فرماتے ویسا ہی ظہور میں آتا۔ معارج الولایت میں آپ کا حال بخو بی لکھا ہے۔ 9 کو اصل میں آپ کا حال ہوا۔ آپ کا مزار اورنگ آباد میں ہے۔

# شاه ميرانجي شمس العشاق بيجا بورى قدس رهٔ

آپ بیجا پور کے مشاہیر مشاہی خین کرام سے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی ہے۔ بارہ سال مکہ معظمہ میں جاکر رہے، اور کثیر بزرگانِ دین سے فیض حاصل کیا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ ہندگی جانب آئے علی عادل شاہ بادشاہ بیجا پور کے زمانہ سلطنت میں بیجا پور کے باہر آکر آپ نے اقامت کی۔

آپ نےخواجہ کمال الدین بیابانی چشتی سے بیعت کی ،فیض خرقہ خلافت حاصل کیا ، اور طالبوں کی پیمیل ورہنمائی میں مشغول ہوگئے۔مرز افصیح الدین عرف باباسجنل خاکسار آپ کے خلفامیں سے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے شاہ جمال مغربی خلیفہ میر سید محمد کیسودراز سے بھی فیض چشتیہ اور خرقہ خلافت پایا تھا۔ ۲۲ ررئی الاق ال ۸۰ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور کے باہر شاہ پور میں ایک ٹیکری پر ہے۔ [مشکلوة]

# شاه فتح محد محدث بربان بورى قدس ره

آپ کا نام عبد الرحمٰن، کنیت ابوالمجد اور سیح الاولیاء شاہ عیسی جند اللہ کے فرزندہ وظیفہ خاص ہیں۔ جامع شریعت وطریقت، زہدوورع میں طاق، اورعبادت وریاضت میں شہرهٔ آفاق تھے۔ اپنا وقت عزیز ہمیشہ طالبانِ علوم دین کی ہدایت وتدریس میں مصروف رکھتے تھے۔

آپ كى كتب ورسائل ميں مفتاح الصلوق، فتوح العقايد، فتوح الاوراد، فتح المذاہب الاربعه، فتح الطريقة، تتحقيق نسب، ثبوت قد يمي على رقبة، وحدة الوجود وغير مشهور ہيں۔ان

بسر كاتُ الاوليساء (210)

کتابوں سے خاص وعام فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بر ہان پور سے روانہ ہوئے۔ مراسم حج وزیارت اُدا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ وہیں ۱۰۸۲ھیں وفات ہوئی۔اور جنہ البقیع میں آپ کا مزار پُر انوارہے۔

#### شاه بربان راز إله بربانپوري قدسرهٔ

آپ مشاہیر مشابخین کرام اورا کا ہراولیا ہے عظام سے ہیں۔حضرت شاہ عیسیٰ جند اللّه شطاری سے فیض ارادت وخلافت شطاریہ حاصل کیا۔ ہمیشہ متوکل، تارک الدنیا اور ہدایت خلائق وتربیت سالکانِ راوحق میں مشغول رہے۔

عالم گیر بادشاہ اپنے زمانہ شنرادگی میں اکثر حضرت ممدوح کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور حصولِ سلطنت کے واسطے دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ آخرا یک شب نماز اُدا کرنے کے بعد عالم گیرنے ممدوح کے علم کے مطابق ان کے روبرو حصولِ سلطنت کے واسطے بارگاہِ خدا میں دعا کی ، اور حضرت ممدوح نے آمین کہی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے عالم گیر ہند کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ ہوگئے۔

روات الانفاس اور ثمرات الحیات آپ کے دوملفوظ مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیر نے اوائل میں آپ کو مسجد میں کلوخ درست رکھنے کی خدمت دی تھی۔ آپ نے اس خدمت کو بارہ برس چلایا۔ ایک روز مصلیوں نے پیر کے روبرو شکایت پیش کی کہ ایک شخص مسجد میں بجائے طہارت کلوخ ناہموار رکھ کر چلا جا تا ہے اور ہم کواس سے ایذ انجہ بی ہے۔ آپ نے دوسر بے روز شاہ بر ہان کو بلایا اور کہا: اے بابا! کلوخ کو اپنے رخساروں پر گھس کر مصلیوں کو دیا کرو۔ چنا نچہ آپ پیر کے تھم کے مطابق کلوخ کو صحراسے لاتے اور اس کو اپنے رخسار پر گھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہتے تھے۔ برگھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہتے تھے۔ برگھس کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے رخسار ہمیشہ خون سے آلودہ رہے نظر میں جب پیر نے آپ کی یہ کمالِ محنت اور یاضت شاقہ دیکھی تو فور آ آپ کو ایک نظر میں جب پیر نے آپ کی یہ کمالِ محنت اور یاضت شاقہ دیکھی تو فور آ آپ کو ایک نظر میں

رنگ دیا۔اوراپنے پیرانِ کبار کی جونعت باطنی آپ کوئینی تھی سب آپ کوعطا کردی۔ چند روز میں آپ مقبولِ انام ہوگئے۔ ہزار ہالوگ دور دور سے آپ کی خدمت میں آتے اور بہرہ مند ہوتے تھے۔ ۱۵رشعبان ۸۳ اھیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار برہان پور میں سندھی پورہ کے درمیان ہے۔ [تاریخ برہان پور]

# شاه بر مان سينی قدن سرهٔ

آپ بزرگ کامل ،اورصاحب خوارقات وتصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔اپنے جد شاہ ہاشم علوی کے تربیت یا فتہ اور مرید وخلیفہ تھے۔آپ نے مسندخلافت پر بیٹے کرخلت الله کی راہ نمائی کی۔ ہمیشہ عبادت اور اشغال واذ کار میں مشغول رہتے اور ہر دم کودم والپسیں سجھتے تھے،گویا آپ اس شعر کے پیرو تھے ہے۔

#### غافل زاحتیاط نفس یک نفس مباش شاید جمیس نفس نفس والپیس بود

کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے روز آفناب نہیں نکلا ،اور آسان پر اَبر بھی نہ تھا۔ بھی لوگ جیران تھے۔ جب دوسرے روز آفناب نکلا تو لوگ بچھ گئے کہ چونکہ حضرت قطب وقت تھے؛ اس لیے ایسا ہوا۔ بر ہان پور میں آپ نے رحلت فر مائی ، وہاں سے آپ کا فش بچا پور لائی گئی۔ تین بار آپ کی نما نے جناز ہ پڑھی گئی۔ ۱۸۰۳ھ میں آپ کا وصال ہوا ، اور اس کنج عارفاں کو بچا پور میں اس کے جدشاہ ہاشم کے مزار سے متصل زمین پنہاں کردیا گیا۔ [روضة الاولیاء]

#### سيدمحد مدرس قدل سرهٔ

آپ سیدعبدالرحمٰن کے فرزنداور بیجا پور کے مشایخین کاملین سے ہیں۔ جامع علوم

وفضل وزہدوتقو کی تھے۔قاضی سید محمر علی سے علوم ظاہری حاصل کیا۔ اپنے وقت کے پیشوا اور درویشی وتو کلی میں ممتاز تھے۔ آپ ہمیشہ تعلیم و تدریس اور افاضت فیوضات ظاہری وباطنی میں مشغول رہے۔ شخ محمر عبدالعظیم کلی خلیفہ شاہ صبغۃ اللہ سینی سے آپ نے خرقہ خلافت پایا اور دومر تبرحر مین شریفین کی زیارت سے سر فراز ہوئے۔

تجلیاتِ رحمانی میں مرقوم ہے کہ آپ جب ج کے لیے گھرسے باہر نکلے، تو سرائے کو یہ میں آپ کے بہت سے خویش وا قارب اور مشایخیں شہر مشایعت کے لیے گئے ۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سفر کی تیاری کی ۔ ایک دائی آپ کے فرزندسیدزین الدین کو جو دھائی سال کے سے گو دمیں لے کر کھڑی تھی اور سرائے کے ڈھابے پرسے آپ کی روائی کا تماشا دیکھر ہی تھی ، یکا کیک زین الدین گر پڑے اور کافی چوٹ آگئی ۔ اس صدمہ سے قریب تھا کہ جال بحق ہوتے ، ہر چند مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی حالت خراب ہے اور کسی وفت بھی جال بحق ہو سکتے ہیں ، آپ نماز جنازہ پڑھا کر تشریف حالت خراب ہے اور کسی وفت بھی جال بحق ہو سکتے ہیں ، آپ نماز جنازہ پڑھا کر تشریف کے جائیں ؛ گر آپ نے ایک نہ مانا اور فر مایا کہ یہاں مسلمان بہت ہیں وہ تجہیز و تکفین کے لیں گ

وہاں سے روانہ ہوکر آپ مکہ پنچ۔ جج سے مشرف ہوئے اور وہاں کے مشایخین سے فیض حاصل کیا۔ پھر بیجا پور آکر تمیں سال تک مسندار شاد پرجلوہ بخش رہے۔ ہزاروں کو فیض صوری ومعنوی پہنچایا۔ آپ سے درس وقد ریس اور ارشاد وتلقین کے ذریعہ بڑا فیض جاری ہوا۔ آپ کے حالاتِ عجیب کتابوں میں مرقوم ہیں۔ ۲۲ رشوال ۱۰۸ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں ہے۔

ميرسيد كالپوى قدسرهٔ

خلف ومرید وخلیفه میر سید محمد کالپوی - آپ جامع علوم ظاہری و باطنی اور بحارِ

بسر كاتُ الاوليساء (213)

معرفت وحقیقت کے شناور تھے۔ جامع الکلم شرح اساء الحنی، اور رسالہ معارف وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے علوم صوری کی تخصیل کے بعدا پنے والد ماجد سے بیعت کی اور زہدوتقوی اور ریاضت وعیادت میں کامل ہوئے۔

والدکی وفات کے بعد مندارشاد پر متمکن ہوئے اور ہزاروں کوفیض ظاہری وباطنی پہنچایا۔آپاکٹر سرودسنا کرتے۔آپ کی توجہ میں بڑا اُٹر تھا جس شخص پر توجہ کی نگاہ پڑجاتی، وہ بے خود ہوکر گر پڑتا تھا۔ کشف وکرامات اور خوارقِ عادات بکثرت آپ سے صادر ہوئیں۔ [عمدة الصحایف]

### خواجها مين الدين اعلى قدسرهٔ

خلف شاہ بر ہان الدین جانم چشتی۔مثابیراولیا اورا کابرعرفا سے بیجا پورسے ہیں۔
آپ نے اپنے چچاخواجہ عطاء اللہ سے فیض ارادت اورخرقہ خلافت چشتیہ اخذ کیا۔ رات
دن محویت وشہود اور ستغفراقِ حق کے عالم میں رہتے۔ اس کمالِ جذب کے باوجود ارشاد
وتلقین اورمعارف واسرارکے نکات بھی آپ بیان فرماتے رہتے۔

عروسِ عرفاں میں لکھاہے کہ حضرت خواجہ امین الدین نے ابتدا میں اپنے والد بزرگوارشاہ بر ہان الدین جانم کے گنبد میں رہ کرسلوک وعرفان حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حالت جذب و بے خودی کے باعث آپ ارکانِ شرعی اُ دانہیں کرتے تھے۔اور ترک وجود دوام آگاہی وشہود کے سبب نماز کوترک کر دیا تھا۔

سیدالسادات سید محمد بخاری صاحب علی باغ نے - جواس زمانہ میں اکابر مشایخین سے تھے - حضرت کے جذب اور ارکان شرعی کے ترک کرنے کی خبر سنی تو پاس شریعت وامر بالمعروف کی حمیت آپ کودامن گیر ہوئی ،اس روز سے آپ سلوک میں آئے اور نماز

بسر كاتُ الاوليساء (214)

وغیرہ ارکانِ شریعت کو بجالانے کا اہتمام شروع کیا۔ آپ سے کشف وکرامات بکشرت ظاہر ہوئیں۔

آپ کے خلفا میں سید خدا وند خدانما، سید میر انجی، سید حسن خدانما، اور قا در انگا انگل کوتال مشہور ہیں۔ اُن سے فیضانِ باطنی خوب خوب جاری ہوا۔ ۲۲ ررمضان ۸۵ ۱۰ اھ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [روضہ]

### سيداسطق قادرى قدسره

خلف سیر محمود مشہور سیریعقو قب۔ آپ سیرنا عبد القادر جبلانی کی اولا دہیں ہیں۔ مشایخین کبار اور اولیا ہے نامدار سے ہزرگ وقت اور صاحب کشف وکرامات ہوئے ہیں۔ ۲ساواھ میں بخاراسے بلد وجئیر میں آکر توطن اختیار کیا۔

اپنے جدسید حمید الدین قادری سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت قادر یہ پایا۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔اسلام کا چراغ آپ سے جُمیر میں خوب روشن ہوا۔اارشعبان ۱۰۸۲ھیں اِنقال فر مایا،اور جئیر میں مدفون ہوئے۔ [اِرشادالطالبین، مولفہ شی محمد رضا]

# سيدمحرع ف شاه حضرت سيني قدن سرهٔ

خلف سید ابوالحن چشی۔ آپ بڑے بزرگ، ولی کامل، اور صاحب کرامات وبرکات تھے۔ علم شریعت وطریقت کے جامع اور ظاہری وباطنی کمالات سے متصف تھے۔ آپ کے انفاس متبر کہ سے طالبانِ راو خداکو بہت فیض پہنچا۔

آپ نے شخ عبدالصمد کنعانی سے علوم ظاہری حاصل کر کے خرقہ خلافت چشتیہ اخذ کیا۔ آپ اکثر مشا یخین عصر سے مستفیض ہوئے اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف

بــر كَاتُ الأوليــاء

ہوئے۔ ۲۷ ررمضان ۸۸ ۱ اھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بیجابور میں شہر پناہ کے اندر آپ کا مزار مشہور ہے۔

### شاه خادم محمد قتن سرهٔ

خلف شاہ نصر الله حسینی۔ آپ فقیر کامل اور واصل بحق تھے۔علومِ ظاہری و باطنی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ جامع شریعت وطریقت اور معارف وسلوک میں بلند درجہ رکھتے تھے۔

آپ سے ہزاروں نے فیض ظاہری وباطنی پایا۔ شاہ نعیم اللہ قادری آپ کے فرزند رشیداور خلیفہ ہیں۔۱۰۹۲ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا پور میں آپ کا مزار ہے۔

# شيخ دا وُ رچشتى قدن سرهٔ

آپمشاہیراولیا ہے کرام سے ہیں۔اپنے والد ماجد شخ مح<mark>رصا دن گنگوہی سے فیض</mark> ارادت اور خرقہ خلافت چشتیہ صابر یہ پایا۔ ہت بلند اور حالت قوی رکھتے تھے۔ کمالِ ولایت کے آثار آپ کی جبین سے ظاہر تھے۔

ایک روزشخ محمرصادق چشتی گنگوہی فجرکی نماز کے آخری قعدہ میں تشہد پڑھ رہے تھے، جب انگشت شہادت کو اُٹھایا تو آپ کی انگشت مبارک سے نور طلوع ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ نور آپ کی انگل میں آ کر چھپ گیا۔اتنے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحِ مبارک وہاں ظاہر ہوئی اور فرمایا:

اے محمد صادق! تجھ کو جو یہ یہ نورد کھائی دیا وہ تیرے فرزند شخ داؤد کا نورِ ولایت ہے۔ اسی روز سے شخ محمد صادق شخ داؤد کی تربیت میں متوجہ ہوگئے۔ یہاں تک کہ

بــر كاتُ الاوليــاء

تھوڑے عرصے میں آپ کومر تبہ کمال حاصل ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے اور فیوضاتِ باطنی سے مالا مال ہوتے تھے۔

نقل ہے کہ اورنگ زیب عالم گیر کے عہد سلطنت میں آپ کی ولایت کا شہرہ ہوا، وشمن نے آپ کے خلاف کچھ کچھ باتیں بادشاہ سے کہیں کہ شنخ داؤ درات دن بدعت ساع میں مشغول رہتا ہے اور شرع شریف کی متابعت سے بالکل منحرف ہے۔ بادشاہ نے ملاعبد القوی فقیہ کو جواس وقت بادشاہ کا بڑا قوتِ بازوتھا آپ کے حضور میں احتساب ومباحثہ کے واسطے بھیجا۔

ملاصاحب نے آکر مسلم اع میں گفتگو کی تو آپ نے فر مایا: اگر تو از روے ظاہر
پوچھتا ہے توالسمائے مباح لا ہلہ حدیث میں ہے، اور میں خود کو سائے کا اہل جانتا
ہوں۔ اور اگر از روے حال پوچھتا ہے تو وہ بھی تجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ قوال حاضر تھے،
ارشا دفر مایا: کچھ پڑھو۔ قوالوں نے سائ شروع کیا۔ آپ نے ملاصاحب سے ارشا دفر مایا
کہ اے اہل جہل میں خودصاحب شرع اور بانی احکام شریعت نبوی ہوں۔ جھے سے اباحت
ساع کی کیا دلیل چاہتے ہو؟۔

لفظ جاہل آپ کی زبال سے نگلتے ہی ملاصاحب کواپنے تمام علوم فراموش کر بیٹے اور ہر چند چاہا کہ ایک حرف زبان سے نگلے، گر پچھ کہدنہ سکے۔ گریدوزاری کرنے گئے۔ آپ کے پاؤں پر سرر کھ کرعا جزی کی تو آپ کورتم آگیا اور فرمایا: تو اس زمانے میں ملک العلما اور صاحب فتوی ہے، کیوں دریثوں کوستا تا ہے۔ اسی وقت بھولے ہوئے علوم سب آپ کو یا دآگئے اور وہ صدق دل سے آپ کا مرید ہوگیا۔

آپ کے کشف وکرامات اورخوارق عادات مشہور ہیں۔ شخ سوندھا، شخ بلاتی وغیرہ آپ کے کشف وکرامات اورخوارق عادات مشہور ہیں۔ شخ سوندھا، شخ بلاتی وغیرہ آپ کے خلفا سے ہیں۔ ۵ررمضان ۹۵۰اھ میں آسودہ ہیں۔ آپ کی روح نے پرواز کیا۔ آپ گنگوہ میں آسودہ ہیں۔

# شاه باشم عرف خداوند بادی قدسرهٔ

خلف سیدرستم ۔ مخدوم جہانیان جہاں گشت کی اولا دمیں ہیں۔ آپ بڑے عارف باللہ بزرگ ہیں۔ شاہ امین الدین علی اعلیٰ کی خدمت میں رہ کرمنظورِ نظر ہوئے اور فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔

اُ خبار الانوار میں تحریر ہے کہ آپ نے بحکم پیر حیدر آباد میں آکر سید میراں جی خدانما سے ملاقات کی ، جنھوں نے آپ کو خلوت میں لے لیا۔ بہت دیر تک دونوں میں اسرارِ عرفان کی باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے ان کی صحبت باہر کت سے کافی فیض اُٹھایا۔

بادشاہ عالم گیر کے زمانۂ سلطنت میں آپ قصبہ چچو لی صوبہ دارالظفر بیجا پور میں سکونت رکھتے ، اور مریدوں کی تلقین وارشاد کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ سے خوارق وکرامات بہت صا در ہوئیں۔ ۵رشوال کور حلت فرمایا اور قصبہ چچو لی میں آسودہ ہیں۔

# شاه ابوالحسٰ حب**در ثانی قد**سرهٔ

آپ بڑے عارف باللہ ہیں۔ فیض ارادت وخلافت چشتیہ آپ نے اپنے والدشاہ من اللہ سے اخذ کیا۔ آپ کے کمالات وتصرفات مشہور ومعروف ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کھنے میں مشغول تھے۔ اچا نک ایک چھکلی نے آواز کی۔
آپ نے بھی کچھ آواز کردی۔ غرض دوبارہ اس نے آواز کی تو آپ نے زمین پر پچھ
ہلادیا۔ جب تیسری بار آواز کی تو آپ نے غصہ میں لکڑی سے اس کو مارااور کہا: خاموش۔
چنانچہ یہ بات مشہور ہے کہ اُس دن سے آج تک کو ہیر میں چھکلی کی آواز سننے میں نہیں
آئی۔ کثر تِ اولاد کے سبب آپ کو حیدر ثانی کہا جا تا ہے۔ آپ کا مزار بیدر میں ہے۔

# مولا ناشاه عبدالله چشتی بر مانپوری قدس رهٔ

خلف شاہ عبدالنبی۔آپ شخ العصر شخ محمد ماہ گجراتی احمدآبادی کی اولا دمیں، فاروقی شخ مشہور ہیں۔آپ مشاہیر علما اور اکا برعرفا ہے برہان پور سے ہیں۔آپ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب زہدوتقو کی ہے۔آپ شلیم ورضا اور صبروتو کل پر ہمیشہ مشحکم رہنے کے ساتھ ہدایت وارشا دِ طلق میں مشغول رہے۔ ہزاروں لوگوں کوآپ کی ذات سے فائدۂ ظاہری وباطنی پہنچاہے۔

آپ نے قادریہ وسم وردیہ سے فیض خلافت پایا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد کے مریدوخلیفہ تھے۔ ۲۹ رمحرم ۹۸ ۱۰ همیں رصلت فرمائی۔ برہان پور میں شخ پورہ کے قریب آپکا مزار ہے۔ [تاریخ برہانپور]

### شاه بربان الدين جانم قتن سرهٔ

آپ حضرت میرال جی شمس العشاق چشتی کے مرید تھے۔ بڑے عارف باللہ، عالی درجات اور صاحب کشف وکرامات ہوئے ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کے مریدوخلیفہ ہیں۔ آپ اپنے کے رموز ات تو حید ہیں۔ علم سلوک میں آپ کے رسائل بہت ہیں۔ طالبین کے لیے آپ کے رموز ات تو حید اور اسرار تصوف بہت مفید ہیں۔

بہت سے لوگ آپ کے فیض و تلقین سے مرتبہ عالی تک پنچے، اور ان سے فیض جاری ہوا۔ ۱۵ ار جمادی الثانی کو آپ نے انقال فر مایا۔ پیجا پور کے حصار کے باہر شاہپور میں اپنے والد کے مزار کے پاس آسودہ ہیں۔

### شيخ سيف الدين جامعي قدن سرهُ

آپ کمل بزرگان وا کابرعلاے کبارسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔اپنے والد ماجد خواجہ محصوم نقشبندی سے فیض ارادت وخلافت مجددیہ نقش بندیہ حاصل کیا۔ زمدودرع ،تقویٰ وعبادت اورا نتاع شریعت میں محی السنة کے خطاب سے مشہور ہیں۔

کوئی کافریا فاسق وفاجرآپ کی خدمت میں آتا تو آپ کی نظر کی برکت سے تائب ہوجاتا تھا۔ آپ کو دنیا اور اہل دنیا سے کمال نفرت تھی۔ آپ نے بھی دنیا داروں کے گھر کا کھانا تک نہ کھایا۔ اگر کوئی آپ کی محفل میں لفظ اللہ زبان پرلاتا تو آپ سنتے ہی بہوش ہوجاتے تھے۔

کرامات وخوارقِ عادات آپ سے بکثرت صادر ہوئیں۔ ۹۸ اھ میں آپ نے وفات یائی۔ آپ کامزارسر ہندمیں ہے۔ [انوارِ احمدیہ]

# مخدوم شيخ سراج قدى سرهٔ

آپ درویش کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔آپ نے شخ علی خطیب احمد آبادی خلیفہ قطب عالم گجراتی سے بیعت کی، اورخرقہ خلافت باطنی اخذ کیا۔ آپ جامع شریعت وطریقت ، ہمیشہ عبادت ومجاہدہ میں مشغول اور مریدوں کی تلقین وارشادیں ہمہتن مصروف رہتے تھے۔

آپ کی صحبت کی برکت سے بہت سے لوگ جلد ہی درجاتِ اعلیٰ پر پہنچ گئے۔ پیر کی رحلت کے بعد آپ نے مسندارشاد پر جلوس فر مایا ،اورسینکٹر وں کورا و ہدایت پر لائے۔ شاہ عالم بخاری کا مرید سلطان محمد بیگرہ واپنے پیر کی وفات کے بعد آپ کی خدمت بسر كاتُ الاوليساء (220)

سے منتفیض ہوا۔ اور وہ کمالِ اعتقاد سے آپ کی خدمت بجالاتا تھا۔ آپ کا مزار احمد آباد گرات میں مشہور ہے۔ گرات میں مشہور ہے۔

### شاه معصوم قل سرهٔ

آپ فقیرکامل اورموسیٰ سہاگ کے گروہ سے ہیں۔ مجذوب سالک اور جامع اسرار صوری ومعنوی تھے۔ کرنول میں رہا کرتے۔ اس زمانے میں شاہ اساعیل نامی ایک معاصر بزرگ وہاں رہتے تھے۔ انفاقاً یہ دونوں ایک راستہ سے جارہے تھے۔ حاکم کرنول نواب رنمست خان کے فیل بان نے آپ سے آکر کہا کہ خاص نواب صاحب کا ایک ہاتھی آج شب کومر گیا، کل صبح کواگر نواب صاحب سنیں گے تو معلوم نہیں مجھ پر کیا کھی خضب آئے گا۔

الغرض! یه دونوں بزرگ ہاتھی خانہ میں گئے۔شاہ معصوم نے تھوڑی سی روئی منگائی اوراس کا گولہ بنایا۔ پھرنعر وکیا جی یا قیوم لگا کرآپ نے روئی کا گول<mark>ہ ہاتھی کے مس</mark>تک پر مارا۔ ہاتھی فوراً زندہ ہوگیا۔

کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا بیرحال تھا کہ جب کوئی نعل بندآپ کے روبروآ تا تو فرماتے تھے کہ اے نعل بند! میر نے نفس کا گھوڑا کمالِ نافر مان ہوگیا ہے، ایک بُنخ اس کے سر پرلگادے کہ تسکین پائے۔ پھرا پنا سرینچ جھکادیتے اور نعل بندلوہے کی بنخ کا سئیسر پر لگادیتا تھا۔ اس طرح آپ کا پورا سرمیخوں سے چھد گیا تھا۔ انتقال کے بعد کوئی ایک سیر کیلیں آپ کے سرسے گریڑیں۔ آپ کا مزار کرنول میں ہے۔

شاه راجوسيني قدن سرهٔ

آپ بڑے اکا براولیا ہے کا ملین سے ہیں۔ آپ کا نام شاہ یوسف ہے۔ آپ سیدمحمد

بــر كاتُ الاوليــاء

حسینی کیسودراز کی اولا دمیں ہیں۔سلطان ابوالحن تا ناشاہ آپ کامعتقد تھا۔ آپ نے شاہ اکبر حسینی کیسودراز کی اولا دمیں فتح دروازہ اکبر حسینی خلف خواجہ بندہ نواز سے خرقہ خلافت چشتیہ حاصل کیا۔حیدر آباد میں فتح دروازہ کے قریب رہتے تھے۔

عم بزرگوار کی وفات کے بعد آپ نے مسند سجادگی پر جلوس فر مایا، اور ہزاروں کو ہدایت وارشاد فر مایا، اور ہزاروں کو ہدایت وارشاد فر ماکر مرید کیا۔ آپ سے خوارقِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ جوزبان سے نکلنا فوراً ظاہر ہوجاتا تھا۔ ۲۲ رصفر کوآپ نے وصال فر مایا۔ حیدر آباد دکن میں بیرونِ فتح دروازہ آپ کا مزار ہے۔

# شاه نوررمزالهی قدسرهٔ

آپ فقیر کامل اور واصل باللہ تھے۔شاہ برہان رازِ اللہ کے خلفا میں سے ہیں۔آپ نے فقر شطاریہ کی نعمت کو حاصل کیا۔ جب جذب اور سکر کا حال آپ پر غالب ہوا تو مرشد کامل سے مقام منصور حلاج کی درخواست کی۔

کہتے ہیں کہ بطورِاذان انھوں نے مبحد میں برہان اللہ اکبرکہا۔ ظاہراً گرچہ یہ گفر صریح نہیں ہے،اس کے معنی لفظی اِضافت سے مجمح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بزرگ ہے؛لین علما نے ظاہر نے سزائے آل مقرر کردی اوراسی سیاستِ شرعیہ میں آپ نے رحلت فرمائی۔آپ کا مزار برہان پور میں اتوارمحلّہ کے درمیان ہے۔

### سيدشاه ضياءالدين بياباني قدس سرهٔ

آپ سید احمد کبیر رفاعی کی اولا د ہے، صاحب کشف وکرامات اور علی درجات بزرگ تھے۔صحرامیں رہتے اور ریاضت شاقہ کرتے تھے۔ کتاب مطلوب الطالبین آپ کی بسر كاتُ الاوليساء (222)

تھنیف سے ہے۔قادر یہ و چشتیہ وغیرہ سلاس سے آپ نے نعمت باطنی اُ خذکیا۔ سیدسائکری سلطان موضع قندھار دکن کی بہن آپ کی بیوی تھیں۔مشہور ہے کہ آپ نے نعمت وفیض باطنی سید سائگری سلطان سے بھی پایا ہے۔آپ کا مزار عالی فقر آباد کے جنگل میں قصبہ انبیڑ سے مصل ہے۔ [پنچ سخج]

### شاه على عرف سائكرى سلطان قدر سرهٔ

آپ درویش کامل اور بندهٔ واصل تھے۔ آپ فیض ارادت وبیعت سلسلہ رفاعیہ احمد یہ میں رکھتے تھے۔ آپ بارہ سال کامل دولت آ باد کے قلعہ میں ریاضت شاقہ کرتے رہے۔ بڑےصاحب کرامات وحالات تھے۔

دوس سلسلہ کے ہزرگوں سے بھی نعمت باطنی پایا تھا۔ آپ صاحب کشف ہزرگ اور حاجت مندال تھے۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنا مطلب پاتے تھے۔ آپ کا مزار قصبہ قندھارد کن میں ہے۔ [پنج گنج]

### شاه ميراك سيني قدن سرهٔ

آپ مینی سادات سے ہیں۔مشاہیرمشا یخین دکن سے تھے۔انوارالاخبار میں لکھا ہے کہ آپ سپاہی پیشہ میں نوکری کرتے تھے۔قصبہ دیناکل علاقہ حیدرآ باددکن میں سکونت رکھتے تھے۔خداوند ہادی خلیفہ کامل حضرت قطب العصرامین الدین اعلیٰ چشتی کی خدمت میں آکر مرید ہوئے، اور اسی روز سے ترک روزگار کردیا۔ پورے بارہ برس پیرکامل کی خدمت میں رہے،اور سخت ریاضت و مجاہدہ کیا۔

اسرار علوم باطنی کی بھیل کے بعد خرقہ خلافت پایا اور پیرروشن خمیر کی اجازت سے

حیدرآ بادآئے،اوروہاں پر قبولیت عامہ پائی۔شاہ محود شیریں دہن سے بھی آپ نے فیض باطنی اخذ کیا تھا۔آپ کا مزار حیدرآ بادد کن میں شاہ علی بنڈ ہ سے متصل ہے۔

### شاه عبدالله فاروقی سهرور دی قدس رهٔ

خلف شیخ عبدالنبی بر ہان پوری۔آپ شیخ محمہ ماہ چشتی گجراتی کی اولا دمیں، مشاہیر علما واکابر اولیا سے ہوئے ہیں۔تارک دنیا، عابدوزاہد، پر ہیزگار، متوکل اور جامع علوم شریعت وطریقت سے۔اپنی تمام عمرز ہدوعبادت اور طلبہ کی فائدہ رسانی میں بسر کردی۔ علما ےعصر میں آپ کی ذات بہت غنیمت تھی۔آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی ہرسمت درخشاں ہیں۔ ۲۹ محرم ۱۹۸ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں شیخ پورہ برسمت درخشاں ہیں۔ ۲۹ محرم ۱۹۸ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں شیخ پورہ کے قریب آسودہ ہیں۔

#### شاہ پیرمحرسلونے قدن سرہ

متوطن جون پور۔آپ مشاہیر مشایخین سے ہیں۔آپ کا نام شاہ علی تھا۔آپ شخ عبدالکریم حسامی عرف پیرکریم چشتی ما تک پوری کے مرید و خلیفہ تھے۔

صاحب نخل فردوس نے لکھا ہے کہ آپ شخ الوقت، عابد وزاہداور صاحب ذوق وشوق تھے۔ ہمیشہ مریدوں کے ارشادوہدایت میں مشغول رہتے۔خوارقات عجیبہ اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ فیض وہدایت پایا۔ ۲۱ رمحرم ۱۹۹ میں آپ کا وصال ہوا۔ سلون میں آپ کا مزاریرا نوار ہے۔

اميرنورالعلا ابوالعلائي قدّ سرهُ

خلف میرابوالعلا اکبرآبادی۔آپ حضرت میرابوالعلا اکبرآبادی کے فرزند و جانشیں

اور مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کو توت جذب امراض وکشش قلوب، اور طے مقاماتِ حقیقت ومعرفت حاصل تھی۔ آپ کی توجہ باطنی سے اکثر خلفا درجہ کمال کو پہنچ۔ آپ کے توجہ مینی ومعانقہ میں بیتا ثیرتھی کہ مریداُسی وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوجاتا تھا۔ نسبت قلبی اور ذکر اسم ذات ہررگ و بے سے جاری تھا۔ نعمت نقش ندیدکا یہی نتیجہ ہے۔

اول ما آخر هرمنتهی است آخر ماجیب تمناتهی است

آپ بزرگ عصراور عابدوزاہد تھے۔ پوری رات عبات میں گزار دیا کرتے تھے، اور مریدین کی تعلیم وارشاد میں سرگرم رہتے تھے۔ اور بہت جلدان کو طے منازل ومراتب سلوک اورخرقہ خلافت وفیض باطنی عنایت فرمادیتے تھے۔ ا•ااھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزارا کبرآباد میں ہے۔ [ تذکر ہُ بزرگانِ الوالعلائية ]

# شاه نعيم الله قتل سرهٔ

آپ کمل اولیا سے ہیں۔ آپ حضرت شاہ ہاشم دست گیرعلوی پیجا پوری کے مریدو خلیفہ تھے۔ پیر کی رحلت کے بعد حضرت شاہ بر ہان الدین کی خدمت میں رہ کرفقر وسلوک کوتمام کیا۔ آپ بے بڑا سخت ریاضت و مجاہدہ کیا اور خلعتِ خرقہ فقر سے سر فراز ہوئے۔

گنج الاسرار ملفوظ شاہ ہاشم علوی آپ ہی نے لکھا ہے۔ بہت سے خوار تی عادات و عجا نبات آپ سے ظاہر ہوئے۔ سلطان سکندر عادل شاہ آپ کا مرید تھا۔ اور شاہ عثمان مجذوب جو بڑے صاحب ذوق و شوق ہوئے ہیں ، اور موضع سرنگی میں جن کا مزار ہے ، مجذوب جو بڑے صاحب ذوق و شوق ہوئے ہیں ، اور موضع سرنگی میں جن کا مزار ہے ہیں۔ ادار ہوئے مریدین کا ملین سے ہیں۔

اماا ہو میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار پیجا پور میں شاہ نصر اللہ ولی کے روضہ سے متصل ہے۔

#### سيد سعد الله محدث بورني قدس رهُ

آپسادات مین بین مولانا عبدالشکوردائم الحضور سے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ جامع علوم خلابری وباطنی تھے۔ بارہ برس مکہ میں رہے، جہاں درس حدیث و کتب دین دیا کرتے تھے۔ آپ نے ہدایۃ الحکمۃ پرایک خوب شرح کصی ہے۔

کہتے ہیں کہ آپ طے الارض کرتے تھے۔ عالم گیر کے ہم سبق اور بعض نے کہا کہ استاذ تھے۔ بادشاہ نے اپنے مکتوبات میں سید سعد اللہ کوسیدی وسندی خذبیدی کلھا ہے۔

آپ کی ولایت کی شہرت دور دراز تک پہنچی۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں آپ کی ولایت کی شہرت دور دراز تک پہنچی۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں مثنوی معنوی وغیرہ آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ مخدوم ہاشم سندھی آپ کے شاگر و رشید ہیں۔ اور ارشاد و ہدایت یا تقال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں شہر پناہ خل سرائے سے مشہور ہیں۔ اور ارشاد میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں شہر پناہ خل سرائے سے متصل مشہور ہیں۔ آسیرالا ولیاء، مولوی عبدائکیم سورتی آ

### سيد دوست محمد ابوالعلائي قدن سرهٔ

آپ کمل عرفا ومشاہیراولیا سے ہیں۔فیض ابوالعلائیہ قادر ریہ، چشتیہ جوحضرت امیر ابوالعلا اکبرآبادی کے سینے میں تھا آپ نے پایا۔عجیب وغریب حالت رکھتے اور آپ سے بکثرت خوارقی عادات صادر ہوتے تھے۔

آپ نے اورنگ آباد میں آکر قیام فرمایا، اورلوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوئے۔آپ قطب العصر تھے۔ پیم کہانی فارسی آپ کی تصنیف سے ہے۔ بھی عشق جذبہ الہی میں صحراکی طرف نکل جاتے اور درندے جانور آپ کی خدمت میں آتے اور اپنے سر

كوآپ كے قدموں ميں ركھ ديتے تھے۔

آپ کا خاص نعمت احراریہ، نقش بند بیے عنایت ہوئی تھی۔مشا یخین عصر میں ممتاز ومحترم تھے۔سلسلہ ابوالعلائیہ کا فیض دکن میں آپ ہی سے جاری ہوا۔ ۲ رجمادی الثانی ۱۰۲ھیں آپ میں آپ میں آپ کا دصال ہوا۔اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔

# يشخ حاجي محمد المشهور بنوشاه تنج بخش قدل سرهٔ

خلف حاجی علاء الدین شخ سلیمان قادری کے اعظم خلفا سے ہیں۔ مادر زاد ولی، صاحب جذب وصحو وسکر ومحبت وشوق تھے۔ طریقہ نوشا ہیہ آپ سے جاری ہوا۔ آپ نے فقر و درویشی میں ساری عمر گزاری۔ نخ سالہ عمر میں آپ نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا۔ تمام علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ سترہ برس کی عمر میں ترک دنیا کی اور ساندل کے جنگل میں ریاضت کرتے رہے۔ کئی سال کے بعد والدنے آپ کو اُس جنگل سے بڑی تلاش کرکے دعونڈ نکالا اور موضع نوشہرہ میں لاکرآپ کی شادی کردی۔

کہتے ہیں کہ چھ مہینے کامل رات بھرلب دریا پر کھڑے رہتے ، اوریا دِق میں مشغول سے۔ اور تا دِق میں مشغول سے۔ اور تمام دن مسجد میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ بڑے بزرگ عارف باللہ ہیں۔ کشف وکرامات وخوارقات بہت بارآپ سے ظاہر ہوئے۔ کتاب تذکرہ نوشاہی میں آپ کا حال مفصلاً تحریہ ہے۔ ۱۰ اس میں آپ کا وصال ہوا۔ نوشہرہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ حافظ معمور کی آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔

#### سيدسن رسول نما قدس سرهٔ

آپ سید عثان نورنولی کی اولاد میں ہیں۔ آپ درولیش کامل، زمد مشرب، بے

پروااور واصل بخداتھ۔ پہاڑ گئج باغ کلالی دہلی کے نزدیک میں رہتے۔ایک جماعت کثیر درویشوں طالب علموں کی آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتی تھی جو کچھفتو حات آتا تھاسب شام تک صرف کردیتے تھے۔ تو کل وقناعت آپ کے اندراس قدرتھا کہ بھی کسی امیر کے گھریر نہ گئے۔

نقل ہے کہ جمنی بیگم اورنگ زیب بادشاہ کی لڑکی نے اپنے خواجہ سراکے ہاتھ دو ہزار روپے ایک تھیلی میں ڈال کرآپ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ معتقدہ کاحمل قرار نہیں کپڑتا، دعا سیجے۔ آپ نے سنتے ہی فر مایا: بیگم وہاں اور فقیریہاں، اگر نزدیک ہوتی فوراً اس بات کا بندو بست کیا جاتا۔ خواجہ سرانے بیگم کویہ ماجرا جاسنایا، اسی دن بیگم کوحمل ہوگیا اور نویں مہینے میں بفضل الہی فرزند پیدا ہوا۔

کہتے ہیں کہ آپ مرتاض، عابدوزاہداورشب زندہ دار تھے۔ گوظاہر میں شرع کے امورات کو بجانہ لاتے، مستورالحال اولیاؤں میں سے ہیں۔ جوزبان پر آتا وہی ظاہر ہوجا تا تھا۔ ۲۲رشعبان ۱۰۳ الھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارد ہلی شاہجہاں آباد میں ہے۔ 'حسن رسول نمابارسول باتی باشد' آپ کی تاریخ وفات ہے۔ [رسالہ تذکرہ اولیا ہے۔ ہلی ]

#### سيدشاه نورمحمها مي قدن سرهٔ

خلف سید شرف الدین ۔ آپ مشاہیر بزرگانِ کرام سے ہیں۔ مخازن الاعراس میں کھا ہے کہ آپ سادات جماہ شریف سے تھے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے اورنگ آباد میں ایک جمام بنایا تھا، ہرکوئی اس میں آکر بلا اُجرت عسل کرتا تھا، اس سبب سے جمامی مشہور ہیں۔

آپسیدناعبدالقادر جیلانی کی اولا دمیں ہیں۔ محبوب القلوب میں لکھاہے کہ آپ نے فیض ونعمت قادر میہ پائی تھی۔ ہمیشہ عبادت وریاضت اور زہدوتقو کی میں رہتے تھے۔ آپ کی عمر تین سوسال سے زیادہ ہوئی۔ عبادت وریاضت اور زہدوتقو کی میں رہتے تھے۔ آپ کی عمر تین سوسال سے زیادہ ہوئی۔ اور نگ آباد آپ کے فیض آب نہر سے آج تک مملوہے۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۰ ااھ میں آپ کا مزار اور نگ آباد میں ایک پُر فضا جگہ پر ہے۔ [مشکو ق]

# ميرمحمدافضل خدانما قدسرهٔ

آپ بڑے بزرگ، عارف کامل اور شخ عصر تھے۔ آپ کی نگاہِ فیض وارشاد سے ہزاروں آدمی مرتبہ ولایت تک پہنچے۔ آپ کے دیکھنے کا خاصہ خدا نمائی اور آپ کے دیکھنے کا خاصہ خدا آگا ہی ہے۔ تارک دنیا، متوکل بے ریا، اور عشق ومحبت میں یگانہ تھے۔

آپ دہلی میں بادشاہی محل کے روبرو ایک جھونپڑے میں رہتے تھے۔ اکثر درویشانِ صاحب حال وقال اور اطفال شب وروز آپ کے پا<mark>س حاضرر ہ</mark>تے۔ آپ نے مجاہدہ وریاضت بہت کیا۔ استغراق وجذب آپ کے مزاج پرغالب تھا۔

آپ مندارشاد پرجلوس فر ما ہوکر طالبانِ خداکو ہدایت کرتے رہے،اس لیے خدانما لقب پایا۔آپ تجریدوتفرید میں ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ۲۰۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارشاہ جہاں آباد دہلی میں ہے۔ [رسالہ تذکر وَ اولیا ہے دہلی]

#### سيدسيف التدرفاعي قدسره

خلف سلطان سیدعبدالرحیم رفاعی احمد آبادی۔ آپ مشاہیر سادات عینی سے ہیں۔ صاحب کشف وکرامات وعجیب حالات تھے۔ رفاعیہ احمدیہ سے فیض باطنی پایا۔ آپ نے بسر كاتُ الاوليساء (229)

تمام کمالات و فیوضات اور خرقه خلافت اپنے والد ماجد سے حاصل کیا۔ ساٹھ برس تک مندارشاد وہدایت پرجلوس فر مایا،اورسلسلہ عالیہ کافیض مریدوں کو پہنچایا۔

آپ کے اجداد سے سید شریف سرمست سورت اٹخق پورہ میں، شاہ مینا هکنند ہ کفروکینہ موضع جموسر میں، سید ولی اللہ کمبایت میں اور سید علی گاؤں دھنی وغیرہ مشہور ہیں۔ ۲رشوال ۲۰۱۱ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار نادیر میں مشہور ہے۔ باباعیسی میاں، حسن علی پیر، مومن پیر پرواز، بالے پیر، کیموشہید، پیر بایز بیدوغیرہ بزرگ نادیر میں آسودہ ہیں۔

# شاه ينتم قدسرهٔ

آپ درویش کامل، قلندریه مشرب، متوطن بربان پور تھے۔خانقاہ مولانا شخ عبداللطیف کے قریب ایک تکیه میں رہا کرتے۔حقہ ش، بھنگ نوش لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔اس سبب سے مولانا شاہ عبداللطیف ناراض رہتے۔

بادشاہ عالم گیرسے ایک روز آپ نے کہہ دیا۔ عالم گیرشریعت کا لحاظ بہت رکھتے سے ایک باراس تکیہ میں آئے اور جس طرح پر کہ بھنگ کا گمان تھا اس میں سے پانی لانے کا حکم دیا۔ جب برتن آپ کے سامنے آیا توشیر خالص دیکھا۔

عالم گیر بادشاہ نے عذرخواہی کی اور بار دیگران کے حال کے معترض نہ ہوئے۔ آپ کا مزار بر ہان یورمیں ہے۔

خواجه محمد و فا اورنگ آبا دی قدس رهٔ

آپ کا نام حافظ شاہ صالح، سید ابوالعلا اکبرآبادی کے خلفا میں سے ہیں۔ بڑے

بــر كاتُ الاوليــاء

عارف بالله بزرگ تھے۔ ہمیشہ حالت صحود سکر میں رہتے ؛ کیکن جب نماز کا وقت آتا، نماز پڑھتے تھے اور پھرآپ پروہی حالت طاری ہوجاتی تھی۔

پیرومرشد کی رحلت کے بعد اورنگ آباد میں آئے اور لوگوں کو ہدایت وارشاد فرماتے رہے۔ دکن میں فیض ابوالعلائیہ کو آپ نے جاری کیا۔ شرح پیم کہانی آپ کی تصنیف سے مشہور ہے۔ ۱۲ اربیج الثانی ۱۰۰ اھیں آپ نے انتقال فرمایا۔ اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔

# سيداحر تجراتى خدانما شطارى قدسرهٔ

آپ کمل مشایخین متاخرین دکن سے ہیں۔ بڑے عارف باللہ بزرگ اور جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ نے مخدوم شاہ بر ہان راز اللہ بر ہان پوری سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت شطار میرحاصل کیا۔

آپ ہمیشہ اذکار واشغال اور عبادت وریاضت میں مشغ<mark>ول رہتے۔</mark> وطن گجرات سے اورنگ آباد دکن میں آکر سکونت اختیار کی اور خانقاہ بنا کرلوگوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف ہوئے۔ آپ کے فیوضات ِ ظاہری و باطنی مشہور ہیں۔

مولا ناشیخن احمد شطاری آپ کے مشہور خلفا میں سے ہیں۔۱۳ رصفر ۱۰۹ھ میں آپ کاوصال ہوا۔ آپ کامزار اورنگ آباد میں انگور باغ بیرون کھڑکی میں ہے۔

## شاه سعيد بلنگ بوش قتر سرهٔ

آپ مشاہیرفقرا اور اکابرعرفاسے ہیں۔ صاحب حال غریب وخوارق عادات عنے۔ ہمیشہ خلوت میں بیٹھا کرتے۔عبادت واشغال واذ کارنقش بندیہ میں مدام مشغول

رہتے۔ شریعت وطریقت میں ثابت قدم اور ریاضت ومجاہدہ میں محکم تھے۔ آپ سے کئ بارتصرفاتِ ظاہری و باطنی ظاہر ہوئے۔

آپائی خانقاہ میں بیٹے کرطالبانِ خداکوفیض ظاہری وباطنی پہنچاتے تھے۔آپ کے خلفا سے شاہ مسافر مشہور ہیں۔ اااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد پون چکی میں آپ کا مزار ہے۔ جگہ بہت پرفضا ہے۔ فقیر کا تکیہ شہور ہے۔ اس کی عمارت سے بادشاہی شان وشوکت آج بھی عیاں ہے۔ تمام ہندوستان میں ایسا تکیہ کہیں دیکھا نہ سنا۔ جوکوئی اس فقیر کے تکیہ کود کھتا ہے جیرت میں پڑجا تا ہے۔ تاریخ رحلت ۔

پیر کامل سر آمد عرفا خاص درگاورب عرشِ مجید قطب روے زمین فوثِ زمال اختر برج سعد شاہ شہید درنظر داشت دار باتی را چشم ازیں بے بقاسر اپوشید سال تاریخ وصل گفت خرد مکان سعید

#### سيدعبدالملك شاه قادري قدسرهٔ

خلف سیدشاہ عبدالحمد قادری بیجا پوری ۔ آپ بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ اکا بر ساداتِ کرام سے مشہور ہیں ۔ بیجا پور میں رہا کرتے تھے۔ جامع علوم صوری ومعنوی ، اور اینے والد ما جد کے مرید وخلیفہ تھے۔

کہتے ہیں کہ عالم گیر بادشاہ نے ۹۷ اور میں سکندرشاہ عادل شاہی والی بیجا پورکوقید

کرکے بیجا پورکو لے لیا۔ اور اس وقت سیدعبد الملک قادری کا شہرہ وکرامات سن کے
ملاقات کے واسطے آپ کے گھر آیا۔ خادم سے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کوآیا ہوں۔
سیدعبد الملک نے کہلا بھیجا کہ تو اگر سکندر عادل شاہ کواس کی بادشا ہت دے دیے تو

میں تھوسے ملاقات کرتا ہوں۔خادم نے عالمگیر کو ایبا ہی جاسنایا۔ عالمگیر نے کہا: فقیر کو سلطنت سے کیا کام ہے۔ میں فقط ملاقات چاہتا ہوں۔سیدعبدالملک نے پھر خادم کے ہاتھ کہلا بھیجا کہا ہے بادشاہ! توباغ کی سیر کے لیے آیا ہے، دیکھ کے چلاجا۔

جب خادم سے عالمگیر نے یہ بات سی، یکا یک عالمگیر کو ایک عمرہ باغ نظر آیا، جس میں انہار واشجار بکثر ت تھے، اور اس کی تازگی وسجاوٹ آ تکھوں کونور بخشی تھی۔ بادشاہ سیر کرتا ہوا اندر گیا، وہاں ایک عالیشان گنبد دیکھا، اس پر مرقوم تھا: ہٰذا گنبد قطب العارفین سیدعبد الملک شاہ قادری قدس سرہ ۔ تھوڑی دیر کے بعدیہ باغ سامنے سے غائب ہوگیا۔ عالم گیرکیا دیکھتا ہے کہ پھرانھیں کے گھر پر کھڑا ہوا ہے۔

خادم سے کہا کہ جا اور حضرت کی خدمت میں خبر دے کہ مجھ سے ملاقات کریں۔ حضرت پھروہی الفاظ زبان پرلائے۔عالم گیرنے کہا کہ میں سکندرکو با دشاہت نہیں دیتا۔ عبدالملک نے فرمایا تو بھی ملک کوزندہ سلامت نہیں جائے گا، اور چھ کو تخت دہلی ابنہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ عالم گیر ہیں سال تک اسی دکن میں کو چہ گردی کرتے رہے۔ کا ااھ میں انتقال کیا، اور دہلی نہ جانے یائے۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری و باطنی بہت ہیں۔ • ارمحرم ااااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیجا پور میں فتح پور درواز ہ سے متصل النگی درویش مجذوب کے مزار کے پاس اینے والد ماجد سیدشاہ عبدالحمد قادری کے پہلو میں مشہور ہے۔

## سيدشا فضل الله كاليوى قدسرهٔ

آپ میر سید احمد کالیوی کے فرزند رشید اور خلیفہ تھے۔آپ مشایخین کرام اور عارفین عظام سے ہیں۔ جامع دانش صوری ومعنوی تھے۔ زہدوتقوی اور عبادت وغیرہ

میں متازاور مشایخین عصر میں معزز اور مقبول تھے۔

نقل ہے کہ ایک وقت چار شخص آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم لوگوں کے دل قداوت اور حب دنیوی سے بھر ہورہے ہیں۔ بھی ہماری آئھوں میں آنسونہیں آئے۔
آپ کا نام س کر بہت دور سے آئے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے وطن جالندھر کو خطالکھ رہے تھے، آپ نے خط چھوڑ دیا اور الی توجفر مائی کہ چار ول شخص مرغ بیل کے شل تر ٹینے گئے۔
آپ کے چہر ہ مبارک کا عکس بخلی ستون ہا ہے ایوان پر کہ قلعی سنگ مرمر سے مثل آئینہ کے تھی چینے لگا، اور وہ چاروں دو پہر تک حالت بے خودی اور بے ہوثی میں پڑے آئینہ کے تھی چینے لگا، اور وہ چاروں دو پہر تک حالت بے خودی اور ہے ہوثی میں پڑے رہے۔ پھرافاقہ کے بعد آپ سے بیعت کی۔ اس طرح ہزار ہالوگ آپ کی ذات فیض آیات سے مستفیض ہوئے۔ ہمارزی قعدہ اللہ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار شہر کالی این سے مستفیض ہوئے۔ آئیدہ اللہ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار شہر کالی میں زیارت گا و عالم ہے۔ [عمدۃ الصحالیف]

#### سيدشاه طاهرقا دري قدسره

سید شاہ حضرت عرف شاہ عبداللطیف لا اُبالی کرنولی۔ آپ مشاہیر مشاہیخین کرام سے ہیں۔ ۱۰۴۳ ہے مشاہیر مشاہخین کرام سے ہیں۔ ۱۰۴۴ ہے میں تولد ہوئے۔ بیس سال کامل والد ماجد کی خدمت میں رہے ، اور ریاضت ومجاہدہ کیا۔ اکثر اوقات حضرت سیدالابدال کی خدمت میں حاضر رہ کرعلوم فالم ہری و باطنی سیکھا اور حضرت سیدنا عبدالقا در جیلانی کی روحِ پرفتوح سے فیض اویسیہ اخذ کیا۔ پدر بزرگوارکی خدمت میں سلوک وعرفا کے جملہ مراتب طے کیے اور جمیع اذکار واشغال وریاضات ومجاہدہ کرتے رہے۔

اجازت وخلافت کے بعد آپ نے مندارشادکوگرم کیا۔صد ہالوگ آپ کی خدمت میں آکرم ید ہوتے تھے۔کرامات وخوارقِ عادات بکثرت آپ سے ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ

بسر كاتُ الاوليساء ( 234 )

یجاپور کے تعلقات میں اسلام نے آپ کی ذات فیض آیات سے رونق پائی، اور اکثر کفار ومشرکین آپ کے ہاتھ برتائب ہوکراسلام لے آئے۔

اکثر بزرگانِ کبار: شخ صاحب پلارتی، سیدشمس الدین قادری اور قادر لزگا آپ کے ہم عصر ہیں اور باہم ملاقات رکھتے تھے۔ ۲۷ ررئیج الاوّل ۱۱۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیرون حصار ادھونی عرف امتیاز گڑھ میں مشہور ہے۔

## شاه ابوالمعالى چشتى قدن سرهٔ

آپ ساداتِ عظام ومشا یخین کرام سے ہیں۔صاحب عشق ومجت ووجدوساع تھے۔آپ نے خرقہ خلافت چشتیصا بریٹ خواؤ دو دو دچشتی سے بھی حاصل کیا،جن کے والدسید محمدا شرف قصبہ امیٹھہ ضلع سہار نپور میں رہتے تھے۔

والدکی وفات کے بعد شاہ ابوالمعالی چونکہ خور دسال رہ گئے تھے تو والدہ نے آپ کو شخ محمد صادق کے سپر دکر دیا۔ انھوں نے علوم ظاہری وباطنی سے آپ کومستفید کیا، اور جب خود قریب الموت ہوئے تو شخ داؤد چشتی کے سپر دکر دیا۔ شخ داؤد نے بکمالِ لطف خرقہ فقرآپ کوعنایت کیا۔

ایک روز تھا نیسر میں مجلس مشائخ جمع تھی ،عندالتذکرۃ حضرت شاہ ابوالمعالی نے فرمایا کہ مرگ و حیات (کا فلسفہ) لا الہ الا اللہ کے نفی و اِ ثبات میں ہے۔ جنھوں نے بیکلمہ دل سے پڑھا ہے اگروہ لفظ لا زندہ کے کان میں کہہ دیں تو مرجائے ، اور اگر اِلا کہہ دیں تو مردہ جی اُٹھے۔

حاضرین مجلس نے امتحان کی التماس کی ۔ کہتے ہیں کہ آپ مجلس سے اُٹھے اور ایک گاؤ میش کے کان میں جواس گھر کے صحن میں بندھی ہوئی تھی لا الہ کا لفظ کہاوہ فی الفور گر کر بسر كاتُ الاوليساء (235)

مركئ \_ پھر دوسرے كان ميں إلا الله كالفظ كہا فى الفور گاؤميش جى أشمى \_ ٢١١١ه ميں آپ نے وفات يائى \_ [حديقة الاولياء]

## سيدشاه عنايت اللنقش بندى قدسرهٔ

خلف سیر محمر تجندی متوطن بالا پور برار۔ آپ مشاہیر علاے عظام اور اکا برمشا یخین کرام سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بحکیل علوم ظاہری کے بعد مخدوم شخ ابوالمظفر بربان پوری خلیفہ خواجہ محمد معصوم مجددی نقشبندی کی خدمت میں آ کرفیض ارادت وخلافت نقش بندیہ مجدد بیر حاصل کیا۔ مراتب فقر واکشفال اذکار طے کرنے کے بعد مرشد کی اجازت سے بلا پورکی طرف آکرا قامت اور وہاں عبادت اشغال واذکار میں مشغول ہوگئے۔

اُمرا درؤسا ہے دفت نے آپ کا بڑا اِعزاز کیا ، مسجد دخانقاہ بنوادی ، اور بطور انعام چند دیہات اخراجات خانقاہ کے لیے آپ کوعنایت کیے۔ کئی سال تک آپ نے نقارہ مشیخت کوخوب بجایا اور دکن میں نقش بندیہ مجد دید کا فیض جاری کیا۔ ۱۱۵م صفر ۱۱۱ھ میں آپ کا انقال ہوا۔ آپ کا مزار بالا پور میں ہے۔ آپ کے تین صاحب زادے آپ کے شخصے سید منیب اللہ ، اور سید منین اللہ۔

# شيخ منتجب الدين قا درى قدّ سرهٔ

خلف شخ محمد آپ دھولتہ کے رہنے والے اور شخ صدیقی مشہور ہیں۔ مشاہیر بزرگان واکا برمشا بخان بجا پورسے ہیں۔ جامع علوم شریعت وطریقت اور صاحب کشف وکرامات تھے۔ آپ دھولتہ سے محمد آباد بیدر آئے اور شخ اِبراہیم مخدوم بی قادری کے مرید ہوئے۔ خرقہ خلافت قادریہ حاصل کیا۔ وہاں سے پیرومرشد کی اجازت سے بجا پور میں

آئے، وہاں سکونت اختیار کی۔

طالبوں اور مریدوں کے ارشاد وہدایت میں مشغول ہوئے۔ دین دار، پر ہیز گار اور حفظ مراتب شریعت میں لا ثانی تھے۔ دنیا داروں کی صحبت سے نفرت کرتے تھے۔ آپ سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی کے زمانے میں موجود تھے۔

آپ کے فرزند فخر الواعظین شخ محی الدین بڑے عالم واعظ گزرے ہیں۔ ۱۱۱۹ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار بیجا پور میں ابراہیم پور کے درواز ہ کی جانب حصار کے باہر ہے۔ [روضة الاولیاء]

## سيدعبدالرحن عرف ميان صاحب قدن سرهٔ

آپ میران سید محمد مدرس بیجا پوری کے فرزنداور کمل مشایخین وعلاے ربانی سے بیس میں جو بیس میں جو بیس میں جو بیس میں جو نذروفتو کی تھے۔ آپ کی خدمت میں جو نذروفتو کی آتااس کواینے یاس ندر کھتے تھے، شام تک سب تقسیم کردیتے تھے۔

آپ نے نفس رحمانی مقامات عروج ونزول میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بڑے صابر اور زاہد وعابد تھے۔ کسی نے اگر پچھ آپ سے بے ادبی کی ، سزا پائی۔ جب آپ نے کتاب نفس رحمانی لکھی تو پچا پور کے بعض علاے ظواہر نے آپ سے مباحثہ کیا، آخر وہ اپنی کے فہمی سے باز آئے، اور آپ کے مریدوں کے زمرے میں شامل ہوئے۔

مکتوباتِ رحمانی بھی آپ کی تصنیف سے ہے۔ اس میں آپ نے اپنے فرزندسید علی محمد کے لیے بہت پھونصا تک وغیرہ لکھی ہیں۔ بہت سے خوارق وتصرفات آپ سے صادر ہوئیں۔ اارر بھے الثانی ۱۱۲۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ پیجا پور میں شہر پناہ سے متصل جامع مسجد کے قریب آسودہ ہیں۔

# خواجه شيخ ليحيا مدنى چشتى قدن سرهٔ

آپ کا نام کی الدین لقب شخ یجی ، والد کا نام شخ محمود بن شخ حسن محمر چشتی ہے ، فاروتی شخ میں تولد ہوئے۔آپ نے فاروتی شخ میں تولد ہوئے۔آپ نے فیض اِرادت وخرقہ خلافت اپنے والدشخ محمود سے پایا ، اور اپنے دادا شخ حسن محمر چشتی سے بھی ایا مطفلی میں فیض باطنی اخذ کیا ہے۔شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی آپ کے کمل خلفا سے ہیں۔

کہتے ہیں کہ سیدنا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم سے آپ احمد آباد سے ۲۷ سال کی عمر میں ہجرت کے مدینہ طیبہ جاکر سکونت پذیر ہوئے ،اس واسطے آپ مدنی مشہور ہوئے ۔عمر کے آخری چودہ سال آپ مدینہ میں رہے۔ وہاں آپ نے اپنے ہزرگوں کے سلسلے کو ہڑی رونق بخشی۔

آپ ہمیشہ مریدوں کو تعلیم وارشاد کیا کرتے، اور فیض ظاہری وباطنی سے مالا مال کرتے ہوئے۔ آپ کا مزار مدینہ میں کرتے تھے۔ ۲۸ رصفر ۱۱۲۲ھ میں آپ راہی ملک بقا ہوئے۔ آپ کا مزار مدینہ میں حضرت عثان غنی کے مزار کے یاس ہے۔ [تذکرۃ المشائخ]

#### شاه عارف معمر قدن سرهٔ

آپشاہ برہان قادری برہان پوری کے مریدوخلیفہ ہیں۔ کئی سال پیر کی خدمت میں رہے۔ مجاہدہ وریاضت کرکے پیرسے اجازت باطنی وخرقہ خلافت قادریہ پایا۔ آپ نے اکثر درویشوں سے استفادہ کیا۔ سیروسیاحت میں کئی سال پھرتے رہے۔ چالیس سال دبلی میں خانہ بدوش رہے۔ دن کو پھرتے رہتے جہاں رات ہوئی و ہیں سور ہتے۔

بسر كاتُ الاوليساء (238)

آپ نے بہت کمی عمر پائی تھی۔ سوال کسی سے نہ کیا، جس گھر میں آ جاتے دویا تین روز وہیں قیام کر لیتے۔ اگر کوئی تکلیف کرتا، مہمانی قبول نہ کرتے۔ اسی طرح آپ نے اپنی تمام عمر گزار دی۔ توکل وقناعت اور فقروفاقہ گویا آپ کو ورثے میں آیا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے معتقد سیدانورخان نے نواب قطب الملک سے کہہ کر آپ کے لیے ہیت المال سے کہہ کر آپ کے لیے ہیت المال سے زمین لے کر چبوترہ گذر کوتوالی سے متصل ایک جمرہ بنوادیا تھا۔ آپ نے تمام عمروہاں بسر کی ،اوراشغال واذ کاراورعبادت وریاضت میں مشغول رہے۔

آپ سے کرامات وخوارقات بکثرت ظاہر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر تین سو سال سے زاید تھی۔ ۱۱۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دہلی میں جمرہ کے روبرو ہے۔ [ تذکرۂ اولیا ہے دہلی ]

## شاه محمد فربا دا بوالعلائي قدس رهٔ

آپ سید دوست محمد ابوالعلائی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ آپ نے حالت استغراق پر غلبہ پالیا تھا۔ خوراک و پوشاک سے اکثر بے خبر اور ہمیشہ ذاکر وشاغل رہتے تھے۔ بسا اوقات آپ خودکو گم کردیتے تھے اور بچھونے پرجبجو کرتے۔اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو آپ فرماتے:فرہادیہاں بیٹھاتھا،کہاں گیا۔

آپ کی توجہ تو کہ التا ثیرتھی۔ایک نگاہ میں آدمی بے ہوش ہوجا تا۔ ہنگامِ ساع میں مراقب بیٹھتے اور عالم محویت کی سیر کرتے۔آپ کی کشف وکرامات وجذبات کا حال کثرت سے زبان ز دِخلایق ہے۔میراہل اللہ،اور برہان الدین وغیرہ آپ کے خلفا میں سے ہیں۔۲۵ رجمادی الثانی ۱۲۵ اھیں آپ کا وصال ہوا۔ دہلی محلّہ مخل پورہ میں آپ کا مزارہے۔

#### قا درلنگه صاحب کوتال قدسرهٔ

آپ کا نام شاہ عبدالقادر ہے۔آپ فقیر کامل اور درویش واصل بحق تھے۔ شخ سلیم چشتی کے نبیرہ ہیں۔ صاحب تصرفات ِ ظاہری و باطنی تھے۔ ابتداے حال میں سپاہی پیشہ سے۔ ایک روز شاہ امین الدین اعلی چشتی کی خدمت میں پنچے۔ پیری محض ایک نگاہ کیمیا اُثر سے آپ کا دل دنیا کی محبت سے سر دہوگیا۔ پھر گھر کو آئے ، تمام مال واسباب راہِ خدا میں لٹاکر شاہ امین الدین اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مرید ہوکر تھوڑے روز میں مجاہدہ وریاضت کر کے اعلیٰ مرتبہ تک پنچے ، اور خرقہ خلافت حاصل کر کے اپنے وطن آئے۔ کنٹرا میں لوگ لزگایت فد جب رکھتے تھے۔ چنانچہ لنگ بت جو ہمیشہ آپ کی گردن میں لؤکار ہتا تھا اس کو کو کھول کر اپنے یاؤں میں باندھ لیا۔ قوم لٹگایت نے آپ پر ججوم کیا کہ لئگ کو آپ نکال گراس کویں کے لئگ کو آپ نکال گراس کویں

یں رہا رہاں تھا ان وو یوں راپ پاول میں بالدھ بیات اپنے انگ نکال کراس کو یں کہ لنگ کوآپ نکال کراس کو یں میں ڈال دو،اور پھراپنالنگ اس کویں سے طلب کرو۔ کہتے ہیں کہ پانچ ہزارلوگوں نے اپنے لنگ کواس کنویں میں ڈال دیا اور آپ نے بھی اپنالنگ پاؤل میں سے نکال کراس کنویں میں پھینک دیا۔

کنویں میں پھینک دیا۔

کھ تھوڑی در کے اور میں سے کہ ای میں ایک تھا ہے نائے منظمان حالتے قدم انگاری میں انگری منظمان حالتے تو موانگاری میں انگری منظمان حالتے تو موانگاری میں انگری منظمان حالتے تو موانگاری میں انگری منظمان م

پھرتھوڑی دیر کے بعدسب سے کہا کہتم اپنے لنگ منگواؤ۔ چنانچہ قوم لنگایت نے کنویں پر جائے اپنے لنگ کوسحر ومنتر کے ذریعہ منگوا نا چاہالیکن کسی کالنگ باہر نہ لکلا ۔غرض قوم لنگایت تین روز تک وہاں بھو کی اور پیاسی رہی ؛ کیوں کہاس قوم کے ہاں دستورتھا کہ لنگ کی یوجا کے بغیر وہ کھانا وغیرہ نہ کھاتے تھے۔

جب قوم لنگایت اپنے کام سے پشیمان ہوئی تو عاجز آکر قادر لنگہ سے عرض کی ۔ قادر لنگہ ان کی عاجزی دیکھ کر کنویں پرتشریف لے گئے اور بآوازِ بلند فرمایا: اے میرے لنگ تمام لنگ یانی پرآموجود ممام لنگ یانی پرآموجود

بــر كاتُ الاوليــاء

ہوئے۔ پھرآپ نے تکم دیا کہ اے لنگ! تمام کنگوں کو لے کریانی کے نیچے چلے جاؤ، تووہ سب لنگ نیچے نشیب میں چلے گئے۔ جب قوم لنگایت نے آپ کی میر امت دیکھی تواسی روز بعض نے اسلام قبول کرلیا اور آپ کے مرید ہوگئے۔

کہتے ہیں کہ آج تک آپ کا ایسا تصرف جاری ہے کہ شاہ امین الدین اعلیٰ کے کسی اور مرید سے ایسا ظاہر نہ ہوا۔ آپ گروہ طلامتیہ سے ایک بے شرع فقیر تھے۔ حالت جذب آپ غالب رہتا تھا۔ اکثر اوقات مغلوب الحال رہتے تھے۔ اار ذی قعدہ ۱۱۲۲ھ میں آپ غالب ہوا۔

#### شاه مسافراورنگ آبادی قدس رهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین سے ہیں۔ آپ شاہ سعید بلنگ پوش نقش بندی کے مرید و خلیفہ تھے۔ ہمیشہ یا دِ الٰہی اور عبادت وریاضت واشغال میں رہتے۔ اور نگ آباد میں آپ نے تکیہ ومسجد و خانقاہ اور حوض وغیرہ عمارات ایس تیار کرایا تھا کہ چیثم زمانہ نے ایسا تکیہ فقیر کم ہی دیکھا ہوگا۔ بلکہ ہندوستان میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔

بڑے بڑے علما ومثا یخین دیاراُس وقت آپ کی خانقاہ میں رہتے اور کتب خانہ سے فوائد حاصل کرتے تھے۔اس زمانہ میں وہ تکیم رجع علما وفضلا بنا ہوا تھا۔مسافر دووقت طعام لذیذیاتے تھے۔شاہ محمود آپ کے خلفاسے ہیں۔۱۲۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگ آبادد کن میں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت ہے۔

مسافر شاه اقلیم حقیقت مقیم عرش شدا زفرش این طاق چوونت وصلش آمدا زروشوق مجتی پیوست ازبس بودمشاق خرد تاریخ سال رحلتش گفت مسافر شد زعالم قطب آفاق

### سيداسداللهابوالعلائي قدسرهٔ

آپ شاہ فرہاد ابوالعلائی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ وکرامات باہرہ سے پیراستہ تھے۔ صاحب جہۃ العارفین فرماتے ہیں کہ آپ سلطان وقت معتمد اور سپاہ پاسبانِ حضوری کے سرکردہ تھے۔ شب کو جب بادشاہ آرام کرتا، تو آپ جماعت سپاہ فاصہ کو ہم راہ لے کرتمام شب پاس انفاس کے ذکر میں مشغول رہتے۔ محافظین پر بھی نسبت قلبی غالب رہتی تھی، وہ تمام شب صبح تک ایک حالت صحومیں کا ب حالت صحومیں کا ب سے۔ صلوۃ صبح کی بانگ سنکرسب کو ہوش آ جا تا تھا۔

ایک روزایک بادشاہ آپ کے حال سے واقف ہوا۔ بڑی تعظیم وکریم کی اور منصب عالی پر معین فرمایا۔ اُمراے عظام اور خلائق آپ کی طرف رجوع کرنے گئی۔ رازافشا کے باعث آپ نے خدمت سلطانی ترک کردی۔ اور گوشہ عزلت میں بیٹھ کرتو کل وقناعت کو میرساماں بنادیا۔ آپ کی خدمت میں جوکوئی آتا فیض پاتا تھا۔ خوارق وغیرہ عجا ئبات آپ میرساماں بنادیا۔ آپ کی خدمت میں جوکوئی آتا فیض پاتا تھا۔ خوارق وغیرہ عجا ئبات آپ میرساماں بنادیا۔ آپ کی خدمت میں جوکوئی آتا فیض پاتا تھا۔ خوارق وغیرہ عجا ئبات آپ میرساماں بنادیا۔ آپ کا مزار دبلی میں ہے۔ آکیفیۃ العارفین آ

### ميرمحرنعمان نقشبندي قدسره

خلف شمس الدین کی معروف میر بزرگ - آپ شخ کامل اور عالم فاضل ہے - آپ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی کے مرید وخلیفہ ہیں - آپ نے آغانے شباب میں شہر بلخ میں علوم خلامری سیکھا اور وہاں سے ہندوستان کہنچ - حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی سے فیض ارادت اور خلافت نقش بندیہ حاصل کیا ، اور حضرت مجدد کی خدمت میں آکر فیض باطنی و تعلیم مراتب سلوک کی تکمیل کی ۔

پھرطالبانِ حق کی ارشاد وہدایت کی غرض سے حضرت مجد دنے میر نعمان کو ہر ہان پور کی طرف بھیجا۔ اس وقت حضرت شاہ محمد بن فضل اللہ اور حضرت شاہ عیسی جند اللہ بقید حیات تھے۔ان دونوں حضرات کی رحلت کے بعد ہر ہان پور کے تمام خواص وعوام میر محمد نعمان کے معتقد ومرید ہوگئے۔

حضرت مجدد نے ان کوعنایت نامة تحریر فرمادیا کہ به تبول واعتقاد خلائق اس واقعہ خاص کا ظہور ہے کہ جوتم نے خواب میں دیکھا تھا۔ یعنی میر محمد نعمان نے جامع مسجد برہان پور میں حضرت سیدنا محمد مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب دیکھا کہ حضرات خلفا بور میں حضرت سیدنا محمد مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب دیکھا کہ حضرات خلفا براشدین بھی وہاں موجود ہیں اور حضرت مجدد کی ثنا وتو صیف بیان کرتے ہیں۔خواجہ محمد ہاشم نے زیدۃ المقامات میں مجدد کا حال بتفصیل کھا ہے۔آپ کا مزار برہانپور میں ہے۔

# شيخ ابوالمظفر صوفى بربانپورى قدس سرهٔ

آپ خواجہ محصوم نقشبندی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ اپنے مرشد کے علم کی تعیل میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے برہان پورتشریف لائے ، اور وہاں مدت تک رہ کرزبردست ہدایت وارشاد کرتے رہے۔ چانچہ ہزاروں آدمیوں نے آپ کی خدمت بابر کت سے فیض نقش بندیہ حاصل کیا۔

آپ کا زہدوتقوی بہت مشہورتھا۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔مولانا شاہ عنایت الله نقش بندی پالا پوری آپ کےخلفا کے کرام سے ہیں۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں عیدگاہ سے متصل مشہور ہے۔

خواجه محمر باشم قلاسرهٔ

یہ بزرگ ساداتِ کرام کی اولاد سے ہیں۔سابقہ فرزندی اور فیض ارادت نقش

بسر كاتُ الاوليساء (243)

بندیه میرنعمان اکبرآبادی سے رکھتے۔ بر ہان پور میں گوشنشنی اختیاری۔ آپ کا توکل وفضل و کمال مشہور ہے۔ کتوباتِ مجدد کی تیسری جلدآپ ہی نے جمع کی ہے۔ نیز صاحبز ادگانِ مجدد کے حسب ارشاد زیدہ القامات ٔ تالیف فرمائی ہے، جس کا نام برکاتِ احمدیدُ رکھاہے۔

آپ نے حضرت مجد د کی خدمت میں پہنچ کرفیض باطنی اخذ کیا۔ آپ کا کلام نہایت پاکیزہ ہوتا تھا۔ ہمیشہ عبادت وز ہدوتقو کی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا مزار بر ہان پور میں عیدگاہ سے متصل ہے۔

ٹیپوا ولیا قدس رہ

آپ بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔خواجہ امین الدین اعلیٰ مدفن ارکات کے مریدوخلیفہ ہیں۔آپ ہمیشہ برہنداور مدام یا دِمعبود میں مصروف رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جب مولا ناسیدعلی محمر آپ کے سامنے سے جاتے تواس وقت آپ ستر عورت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آ دمی آتا ہے، کپڑا الاؤ۔غرض آپ کے مزاج میں جذب وشوق کمال درجہ تھا۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں جاتا، مارے رعب و ہبیت وجلال کے خاموش ہیشار ہتا تھا۔

ےررئیے الاوّل ۱۳۰۰ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی تاریخ ولادت 'رضی اللّٰد' اور تاریخ رحلت 'رضواعنہ' ہے۔ آپ کا مزار تاج پور میں مشہور ہے۔

شاه فتح محمر قا دری کرانوی قدس رهٔ

آپ کملاے اولیاے قادر یہ سے ہیں۔ نام غیاث الدین بن مبارک متوطن انبالہ۔

بسركاتُ الاوليساء (244)

سیدطہ قطب الدین قادری کے مرید دخلیفہ ہیں۔آپ نے مدینہ طیبہ میں جاکر حضرت شخ یجیٰ مدنی سے خلافت فیض قادر بیا خذ کیا، اور بغداد جاکر حضرت سیدنا غوث الاعظم کی روحِ مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔

ا • اا ہمیں جج بیت اللہ کے بعد کرانہ میں تشریف لائے ، اور خانقاہ و مسجد تغیر کرکے لوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ آپ سے خوار قِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ آپ سے خوار قِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ ۲۹رزیج الاوّل • ۱۱۳ ہمیں آپ نے رحلت فرمائی۔ کرانہ میں آسودہ ہیں۔

### سيدمحرسن خدانوا زسنتاكش قدسرهٔ

خلف قاضی برہان۔ آپ قاضی امام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ موسوی سادات سے ہیں۔ مشہور ہیں۔ موسوی سادات سے ہیں۔ مشاہیر مشا بخین واکا براولیا ہے کاملین سے تھے۔ قاضی سیدعلی محمد حینی مشغول سیکھا اور زہدوتقوی اور عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئے۔ آپ صاحب دعوت و جلکش ہیں۔

جب بادشاه عالم گیر بیجا پور ملک دکن پرحمله آور موااور چندروز میں ملک دکن کو فتح کیا، تو راجه سنباجی ولد شیواجی بادشاه سے منحرف وباغی موگیا، اور ملک دکن میں قتل وغارت گری شروع کردی۔

عالم گیرنے اس کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی اوراس کا کٹا ہوا سرطلب کیا۔ جب سنبا جی راجہ کا شوروغل بالکل مٹ گیا تو اس کے چھوٹے بھائی سنتا جی راجہ نے اپنی قوم کے ہمراہ بغاوت کی راہ اختیار کی عبداللہ خان ساکن بارہ صوبیدار بیجا پور نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے ہمراہیوں کوقید کردیا۔اس وقت سنتا جی راجہ بھاگ گیا اور بیراگی کے لباس میں چندروز پوشیدہ پھر تارہا۔

چندروز کے بعدلوگوں کو جمع کرکے ملک میں لوٹ مار شروع کردی۔ خانزاد خان ومراد خان شاہی لشکریوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آئے ؛ مگر اُمرا بے فذکور پسپا ہوکر شکست سے دوچار ہوئے۔

جب بی خبر عالم گیرکو پنچی ، نهایت آزرده خاطر ہوا۔ سید محرحسن خدا نواز کو بصداعز از طلب کیااور آپ سے التجاکی کہ کا فروں پر مجھ کو فتح ملے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے سنتاجی کا سرسیا ہیوں نے بادشاہ کے حضور میں لا کر پیش کر دیااور بہت کچھانعام پایا۔

جس دن وہ مارا گیا، علی الصباح سید محمد حسن خدا نواز نے خون آلودہ شمشیراپنے مجرے سے نکالی، بادشاہ اور تمام حضارِ مجلس کودکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ مخالف اسلام اسی شمشیر سے مارا گیا ہے۔ اُس روز سے بیربزرگ سنتاکش مشہور ہوئے۔

انعام زمین وغیرہ آج تک آپ کی اولاد میں جاری ہے۔ ۳رر جب ۱۱۳۰ھ میں آپ کا مزار بیجا پور کے اندرونِ حصار میں ہے۔ [رسالہ نوشتہ میر غلام جیلانی پیرزادہ گومرس]

## سيدميران شاه بھيک چشتی قدن سرهٔ

نام سید محرسعید، خلف محمر یوسف ۔ سیدنا امام زین العابدین کی اولا دسے ہیں۔ آپ مشاہیر مشایخین چشتیہ سے ہیں ۔ فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ شاہ ابوالمعالی چشتی سے پایا۔ صاحب ذوق وشوق واستغراق اور عشق ومحبت الہی میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے۔ مشایخین متاخرین میں سے کسی ہزرگ کوالی کشایش ظاہری و باطنی کی نصیب نہیں ہوئی تھی ہجیسی کہ آپ کو ہوئی ہے۔ آپ کے مرید کشرت سے اقطاب وابدال کے مراتب تک پہنچے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ سیدہ اور پاکدامن تھیں۔ آپ کے بزرگوں میں سے زید سالار الشکر ہند کو باراد ہُ جہاد آئے اور شہر سوانہ میں قیام کیا۔ وہاں کے سیانہ نامی راجہ نے بمال حسد آپ کو حالت نماز میں شہید کردیا۔ سالار کی شہادت کے بعد ان کے صاحبز ادوں نے راجہ کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوکروہ شہر لے لیا، اور وہیں پر سکونت پذیر ہوگئے۔

سلطان سلم الدین شاہ دہلی نے اُن کا شہرہ سن کر اپنی لڑکی سید شہاب الدین زیدسالار کے بیٹے کی نکاح میں دے اور دولت ظاہری وباطنی ان کونصیب ہوئی۔سید میرال بھیک نو برس کی عمر میں بیتم ہوگئے۔فریدالدین نامی ایک فاضل سے انھوں نے علوم ِ ظاہری وباطنی حاصل کیا اور شاہ ابوالمعالی سے خرقہ خلافت چشتیہ پاکر مقتدا ہے ظاہری وباطنی ہوگئے۔

ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ کئی بار احیاے اموات (کے واقعات) آپ سے ظاہر ہوئے۔ اور خوارق عادات بھی آپ سے بکثر ت ظہور پذیر ہوئے۔ ۵ر رمضان ۱۱۳۱ ھیں آپ نے رحلت فر مائی۔ قصبہ کہر ام میں آپ کا مزار ہے۔ [حدیقة الاولیاء]

### سيدنو رمحمه بدايوني قدس سرهٔ

آپ مشاہیر علما ہے کرام سے ہیں۔ جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ آپ نے حضرت شیخ سیف الدین بن مجم معصوم مجددی سے خرقہ فقرا خذ کیا اور حافظ مجم محصوم مجددی سے جمی فیض یاب ہوئے۔ آپ مقاماتِ بلند، استغراقِ کامل اور جذبِ قوی رکھتے تھے۔ پندرہ برس جذب ومستی کی حالت میں گزاردی۔

بــر كاتُ الاوليــاء

اتباع سنت میں یہاں تک ثابت قدم تھے کہ ایک دفعہ پاخانہ میں اُلٹا پاؤں رکھنے کی بجائے سیدھا پاؤں رکھ دیا تو اس کی وجہ ہے آپ پر تین روز تک انقباض کی حالت طاری رہی۔ایک ہی وقت میں قوت چندروزہ کواپنے ہاتھ سے پکا کرر کھتے اور شدت بھوک میں وہی نانِ خشک کا ٹکڑا کھا کر قناعت کر لیتے تھے۔ کثر تے مراقبہ سے آپ کی پشت مبارک خم ہوگئ تھی۔

آپاصحابِ دُوَل کی صحبت سے نہایت احتر ازکرتے اور اسے ہم قاتل سمجھتے تھے۔
کشف وکرامات اور تصرفاتِ باطنی آپ سے بہت زیادہ صادر ہوئے۔ جو کچھ زبانِ
مبارک سے فرمادیتے وییا ہی ظہور میں آتا تھا۔ اہل حاجات اکثر آپ کے دروازے پر
حاضر ہوتے اور اپنا مدعا پاتے تھے۔ اارذی قعدہ ۱۱۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔ [انوارِ احمدید]

#### شاه عبدالرزاق بانسوى قادرى قدسره

متوطن بانس بریلی۔مثاہیرمثایخین متاخرین اور اکابر عارفین سے ہیں۔آپ ہدایت حال میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے۔آپ نوکری کیا کرتے اور اس سے قوتِ لا یموت پیدا کر کے اس پر قناعت وتو کل کے ساتھ گذران کیا کرتے تھے۔آپ شب وروز خدا کی عبادت وریاضت ومجاہدہ اوریا دِ الہٰی میں مشغول رہتے تھے۔

جب کوئی سوداگررئیس آپ کے حضور میں آتا اور تخد ونذرانہ وغیرہ لاتا تو آپ اس روپے کواپنی چا در کے کونے میں باندھ لیتے۔ اکثر اوقات وہ روپیدلوگ چا درسے کھول لیتے؛ لیکن جب آپ روپے کے مالک کے سامنے آتے تو اپنی چا در رکھ کر فرماتے کہ تمھارے روپے امانۂ اس چا در کے کونے میں بندھے ہوئے ہیں، فکال ہو۔ چنانچہ وہ لوگ چا در کی گرہ کھولتے اور جتنے روپے ان کو دیے تھے اُتے ہی روپے اُس میں سے

نكلتے تھے۔

آپ کی وضع سپاہیا نہ تھی۔ شمشیروسپر کہنہ ہمیشہ پاس رکھتے تھے۔ علم ظاہری کا بیرحال تھا کہ جواُدق مسئلہ علما سے حل نہ ہوتا، آپ کے پاس جا کرحل کرتے تھے۔ (بانی درسِ نظامی) مولانا نظام الدین کھنوی آپ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ موسم بارش میں آدھی رات کو آپ بانس بریلی کے کسی کو پچ میں باواز بلند فرمار ہے تھے: اے لوگو! اس وقت اگر کوئی مجھے ایک کش حقہ کا پلا دے گا تو اس کواس زمین کی بادشاہی دے دوں گا۔

ایک بازاری حقه کش اس وقت حقه تیار کرکے پی رہاتھا، آپ کی بیصداس کرآپ کی خدمت میں پہنچااور حقد سامنے رکھ دیا۔ آپ نے حقد پیا۔ پھر جب اس کو دیکھا تو فر مایا تجھ میں بادشاہت کی لیافت نہیں ؛لیکن خیر بادشاہ کا وزیر بن جائے گا۔

غرض چندروز میں حقہ کش کے ہمسایہ میں محمد شاہ کے کوئی امیر رہتے تھے وہ اچا تک مرگئے اور وہ حقہ کش امیر متوفی کے ہم شبیہ تھا، تو لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے چاہا کہ چہرہ نولیس پر اُس کی دستخط فرما ئیں؛ لیکن بادشاہ نے جب قلم اُٹھایا تو منصب سہ ہزاری کا حکم لکھا گیا۔ بادشاہ نے وہ کا غذر کھ دیا، دوسرا کا غذلیا، اور لکھنا چاہا تو قلم سے نے ہزاری کا منصب کھا گیا۔ بادشاہ نے پھراس کا غذکور کھ دیا، تیسرا کا غذلیا اور قلم سے لکھنے لگا توف تہزاری منصب سے اس کوسر فرازی ہوئی۔

بادشاہ نے جیرت میں ڈوب کرحقہ کش سے حال پوچھا تو اس نے عرض کی کہ میں ایک بازاری آ دمی ہوں۔ ایک روز شاہ عبدالرزاق میرے مکان کے پاس سے گزرے اور حقہ پلانے بادشاہت یائے۔

میں نے اسی وقت حقد آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ نے حقد پیا تو فر مایا: تو

بادشاہت کے لایق نہیں لیکن تجھ کو وزارت ضرورمل جائے گی۔غرض ان کی زبانِ مبارک کی برکت سے میسارا ظہور ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کواسی وقت درجہ وزارت سے ممتاز کردیا۔ ۲رشوال ۱۱۳۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بانس بریلی میں آسودہ ہیں۔

#### شاەنوراللەقدىسرۇ

آپ بزرگ کامل اور واصل حق تھے۔ شخ محمد نقش بندی ٹانی کے مریدو خلیفہ اور صاحب تقرفات عجیبہ وکرا مات غریبہ تھے۔ آپ سورت آکر حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے ، وہال مخدوم اشرف کی سے فیض یاب ہوئے جو کمل خلفائے تش بندیہ مجددیہ کے بزرگ وقت تھے۔

شاہ نور اللہ مخدوم سیدعلی ہمدانی کی اولاد سے ہیں۔ جب ج سے واپس آئے تو سورت میں آگرسکونت کی اور مخلوق کی ارشاد وہدایت میں مشغول ہوگئے۔مولوی خیر اللہ ین محدث سورتی آپ کے خلفا سے ہیں۔ ۱۳۳۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سورت میں اندرونِ حصار دریائے بتی کے کنارے پر ہے۔

# شيخ كليم الله جهان آبادي قدن سرهٔ

خلف حاجی نور اللہ۔ شخ صدیقی تھے۔ مشاہیر مشایخین کرام اور اکابر علاے عظام سے ہیں۔ فیض ارادت ونعمت خلافت چشتہ شخ کی مدنی سے آپ کو ملا۔ اس کے علاوہ بہت سے بزرگانِ دین سے آپ نے فیوضاتِ ظاہری وباطنی اخذ کیے ہیں۔ آپ عالم عامل اور ولی کامل تھے۔ ساع کا بہت شوق تھا؛ لیکن فرائض دین کو آپ نے مجمی ترک نہ کیا۔

بسر كاتُ الاوليساء (250)

آپ نے استاد ابوالرضا ہندی سے علوم ظاہری سیکھا اور شخ ابوالفتے قادری کی خدمت میں رہ کرعلوم باطنی کی تکمیل کی ۔ نیز امیر محترم لا ہوری سے خرقہ نقش بندیہ کوا خذ کیا۔ آپ کی تصانیف سے تفسیر قرآن، سواء السبیل، تسنیم عشرهٔ کاملہ، کشکول، اور مرقع رقعات کیمی وغیرہ مشہور ہیں۔

مرزامظہر جانِ جاناں فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شخ کلیم اللہ کی ملاقات کے واسطے گیا۔ آپ سے بخاری کا درس دے رہے تھے، اور بیصدیث زیردس تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج شیطان کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے واسطے آیا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تو مدینہ کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلیں؛ لیکن جھے سلیمان کی دعایا دآگئ کہ رَبّ ھَبُ لِی مُلُکًا لا یَنْبَغِی لِا حَدِ مِنْ بَعُدِی .

جب اس کے معانی دیکھے تو میں نے اس سے ہاتھ اُٹھا لیے۔ مرزانے کہا کہ آپ حدیث کے معنی پر اکتفا کریں گے۔ گر آپ نے ایک صوفیا نہ نکتہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر کسی وجہ کا نصرف رکھتا ہوتو دوسر ہے شخص کو چاہیے کہ شخص اول کے ملاحظہ سے اس شخص میں نصرف نہ کرے۔ خواجہ مصطفے آبادی ، مولوی سید مجمع علی اور شخ نظام الدین چشتی اور نگ آبادی آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ ۲۲ رربیج الاق ل ۱۱۳۲ اھ میں آپ راہی ملک آخرت ہوئے۔ شاہ جہاں آباد میں لال قلعہ سے متصل خانم کے بازار میں آپ کا مزاریر انوار ہے۔ [منا قب العارفین] قطعہ رصلت ہے۔

فضل و کمال خویش بود مرجم قلب ریش بود سال وصالش گفته ما تف فقطب زمان خویش بود

# شيخ نظام الدين چشتى اورنگ آبادى قدس رهٔ

آپ شخ صدیقی، شہاب الدین سہوردی کی اولاد سے تھے۔ مشاہیر اولیا ہے متاخرین اور اکابرعرفا ہے کاملین سے ہوئے ہیں۔آپ کا مولد دیار پورب میں قصبہ کا کوری ہے۔وہاں سے بقیہ علوم درسیہ کی تکیل کے اراد سے شخ کلیم اللہ جہان آبادی کا شہرہ سن کرشاہ جہاں آباد آئے۔

کہتے ہیں کہ جس روز شخ نظام الدین اور نگ آبادی شخ کلیم اللہ کی خدمت میں آئے، اس روز شخ کلیم اللہ کا ور وجد میں مشغول تھے، اور شروطِ سماع کے موجب غیروں پر دروازہ بندر کھا جاتا تھا۔ شخ نظام الدین نے جب دروازہ بندد یکھا تو دستک دی۔ شخ کلیم اللہ نے آ وازس کرمرید کودوڑ ایا۔ مرید دروازہ پر آیا۔ برگانہ دیکھا۔ نام پوچھا اور شخ کلیم اللہ فدمت میں جا کر عرض کی کہ ایک نظام الدین نامی ایک برگانہ شخص دروازے برکھڑ اہے۔

شیخ نے فرمایا کہ جلدی اس کولا ؤ۔ مریدین دوڑے آئے اور آپ کو مجلس ساع میں لا بٹھایا۔ جب مجلس برخواست ہوگئ تو شیخ کلیم اللہ نے نظام الدین سے فرمایا کہ منج اور شام جلیس اور انیس صحبت دوام رہے۔ کہتے ہیں کہ پیر کے حکم سے آپ منج وشام اس مقبولِ کبریا کے حضور میں آتے اور سعادتِ دارین حاصل کرتے تھے۔

آپ اکثر اوقات سبق اور تعلیم علم میں مشغول رہتے۔ بسااوقات محبت خدا میں ذوق وشوق، اور عشق وشوں شخ کلیم اللہ کے مریدوں کی دیکھتے تو تعجب کرتے تھے۔ غرض! آپ شخ کی نگاہ کیمیا اُٹر سے چند روز میں رہ کر درجہ کمال پر پہنچے۔ اور فیض ارادت وخرقہ خلافت پیرانِ طریقت سے شرف اندوز ہوئے۔

پھر پیرسے اجازت لے کرروانہ ہوئے ، چونکہ دکن کی ولایت پر آپ کومقر رکیا گیا تو اورنگ آباد میں آکر سکونت اختیار کی۔اوراپی خانقاہ میں مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول ہو گئے۔اس جگہ آپ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض ونعمت خوب خوب جاری ہوا۔

آپ متاخرین میں بڑے کمال کے صاحب ولایت شخ ہوئے ہیں۔خواجہ کا مگار خاں ،خواجہ کا مگار خاں ،خواجہ کا مگار خاں ،خواجہ کا مگار خاں ،خواجہ کو اللہ بن ،سیدشاہ شریف ،شاہ عشق اللہ اور کرم علی شاہ بنولی آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ ۲ارزی قعدہ ۱۳۲۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگ آبادد کن میں آسودہ ہیں۔ [مشکلو ق]

### سيدشاه بركت الله مار هروى قدس رهٔ

آپ کے والد کا نام سید اولیں ہے۔ آپ حضرت زید شہید بن سیدنا امام زین العابدین کی اولا دیس، مشاہیر مشایخین کرام اور اولیا ہے عظام سے ہیں۔ آپ اپنے والد کے مرید وخلیفہ تھے۔ والد کی رحلت کے بعد مسند ارشا دکوزینت بخشی۔ صد ہاکوفیض فلا ہری و باطنی پنجایا۔

اگرچہ آپ نے والد ما جدسے بیعت کی گرسید مربی بن سید عبدالنبی سے بھی بیعت حاصل کی ہے۔ اور ریاضت و مجاہد ہ شاقہ کر کے فیض خلافت قادر بید و چشتیہ و سہرور دیا خذ کیا۔ نیز سید غلام مصطفے بلگرامی اور سید شاہ لدھا بلگرامی سے بھی فیض خلافت پایا ہے۔ آپ کے اجداد خاندانِ چشتیہ میں مرید تھے؛ مگر آپ کو قادر بیکا عشق پیدا ہوا اور اس میں فیض کا مل حاصل کیا۔

آپ کے ریاضت وعجاہدے کا بیرحال تھا کہ تین برس کامل دو پیسہ بھر چاول سے افطار فرماتے تھے۔حضرت سیدناغوث

بــر كاتُ الاوليــاء

الاعظم قدس سره كى روحِ مبارك سے فيض أويسيه پايا۔

جب سیدشاہ فضل اللہ کالپوی کی بزرگی کا شہرہ سنا، کالپی گئے اور ان کی خدمت میں قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہرور دیہ اور مداریہ کے فیوضِ خلافت حاصل کیے۔ وہاں سے مار ہرہ تشریف لائے اور تمیں برس اپنے مقام سے نقل وحرکت نہ کی ، اور لوگوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول رہے۔ دسویں محرم ۱۳۲ اھ میں رحلت فر مائی۔ قصبہ مار ہرہ شریف میں آپ کا مزارِ پرانوارہے۔ [عمدة الصحایف]

#### سيدشاه بوسف قترسرهٔ

آپ کمل مشاہیراولیا ہے دکن سے ہیں۔انوارالا خبار میں لکھا ہے کہ آپ کے بھائی کا نام سیدشاہ شریف ہے۔ بید دونوں ہزرگ بہا درشاہ با دشاہ کے پاس سواروں میں نوکر تھاور فیض قادر بیر کھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مخدوم شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے مرید تھے۔ اور ہمیشہ یا دِش اور عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے۔

مشہور ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کے ہمراہ کسی مہم پر گئے تھے۔ صحرا میں تمام شاہی لشکر خیمہ زن تھا۔ آدھی رات کو یکا یک ہوا ہے تند چلی، تمام خیمے اُکھڑ گئے، عظیم شوروغل ہر پا ہوگیا اور چراغال وغیرہ سب گل ہوگئے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پال کو چک جیسی کی تیسی ایستادہ تھی اور دونوں ہرادر حقیق چراغ کے روبر وقر آن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی بیکرامت مشاہدہ کی تو معتقد ہوئے۔ جب آپ بادشاہ کے ہمراہ حیدر آباد آئے تو دونوں بھائیوں نے نوکری سے استعفال دے دیا، اور تمام عمر خدا کی عبادت و بندگی میں بسرکردی۔

کہتے ہیں کہ جب شاہ یوسف کا انقال ہوا، شاہ شریف حاضر نہ تھے، ایک پہر کے

بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک پہرنہیں گزرا۔ آپ نے فرمایا:

'ایں شرط رفاقت نہ باشد کہ ایشاں ازیں جہاں بروندو من دریں جہاں باشم'۔ (یعنی بیتو دوست ہونا نہ ہوا کہ خود تو اس دنیا سے چلے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا!) بیہ کہہ کرآپ نے نسل کیا ، حجرہ میں آ کر بستر پرلیٹ گئے ، سفید چا دراوڑ ھالی اور جال مجق تسلیم کی ۔ کار ذی قعدہ کو بیوا قعہ گزرا۔ بیرونِ شہر حیدر آبادموضع نام پلی میں آپ کا مزار پُر انوارزیارت گاوِ عالم ہے۔

### سيدشاه نورشكر كوهي قدن سرهٔ

آپ کوشاہ محمد کوزہ نبات بھی کہتے ہیں۔آپ بزرگانِ کاملین اور واصلانِ حق سے ہیں۔ حضرت شاہ بر ہان راز الہی سے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطار بیرحاصل کیا۔ ہمیشہ عبادت وریاضت اور زہدوتقو کی میں مشغول رہتے تھے۔لوگ آ<mark>پ کی خدمت میں آتے اور فیض</mark> یاتے تھے۔شاہ کریم اللدرازی آپ کے خلیفہ کامل مشہور ہیں۔

الارذى قعده ١١٣٣ه ميں آپ كا وصال ہوا۔ بر ہان پور ميں دريائے تبتى كے كنارے برآسوده ہيں۔ [تاریخ بر ہان پور]

### حا فظ محم محسن مجد دى قدس سرة

آپ مولانا شخ عبدالحق محدث دہلی کی اولا دہیں، دہلی کے مشاہیر علما کرام سے ہوئے ہیں۔ چندروز تک طلبہ کودرس دیتے رہے۔ جب عشق الہی نے آپ کے دل پر غلبہ کیا تو حضرت شخ محم معصوم مجددی کی خدمت میں حاضر ہوکر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت

بسر كاتُ الاوليساء (255)

نقش بندیہ مجدد بیہ حاصل کیا۔ ورع وتقویٰ اور زہدوریاضت میں یکتا ہے روزگار تھے۔ ۱۱۳۷ھ میں وفات ہوئی۔ [انوارِاحمدیہ]

### سيدشاه نورالدين ابوالعلائي قدسرهٔ

آپ کا نام حاجی نور محمہ ہے۔ آپ نے فیض باطنی اور خرقہ خلافت خواجہ محمہ الوفا ابوالعلائی اور مگ آبادی سے حاصل کیا اور قادر بیہ چشتیہ کے فیض واجازت رکھتے تھے۔ ساع ورقص کی محفل میں وجدو حال کا زوروشور آپ سے بہت نقل کیا جاتا ہے۔ ۲۲ مرمحرم ۱۲۸ اھیں آپ کا انتقال ہوا۔ برہان پوریس آپ کا مزار ہے۔ [ تذکر ہُ دکن ]

### شاه شیخن احمد شطاری قدس رهٔ

خلف قاضی ابوالحن گجراتی ،صدیقی شخ تھے۔مشاہیرمشا یخین متاخرین سے ہوئے ہیں۔حضرت سیداحمہ گجراتی خدا نما شطاری کے مرید وخلیفہ تھے۔ صاحب اشغال واذکار اور جامع حقائق ومعارف وتو حید تھے۔ مریدوں کی تربیت میں آپ یگا نہ عصر مشہور تھے۔ اکثر اوقات آپ سے خوارقِ عادات ظاہر ہوئے۔مشا یخین زمانہ میں آپ کی ذات ہوئی غنیمت تھی۔ آپ کے خلفا میں شاہ افضل ،اور شاہ مجدالدین وغیرہ مشہور ہیں۔ اسر بھے الاول ۱۵۱۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد میں آپ کا مزار ہے۔ [ریاض الاولیاء]

# شخ پيرمحدالمشهورسي يارقدسرهٔ

آپ حاجی محمد نوشاہی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ بڑے بزرگ، راست گو، صاحب شکر

وصبر وقناعت وزہد تھے۔خوردسالی سے پیر کی خدمت میں رہے۔ پیر کی نظر کیمیا اثر سے فیض حاصل کیا۔وجدوساع میں نہایت شوق وذوق رکھتے تھے۔ سچ یار کا خطاب مرشد نے آپ کو بخشا تھا۔

کہتے ہیں کہ جوکوئی آپ کے حضور میں آتا، آپ کی نظر کی تا ثیر سے وجدو حال کرتا اور ذوق وشوق پاتا تھا۔ جب نوشاہ نے رحلت فرمائی، سے یار موضع نوشہرہ میں رہا کرتے سے، لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور ان سے مستفیض ہوتے رہے۔ بڑے پُر فیض اور بابر کت شخ تھے۔ گروہ نوشا ہیہ نے آپ سے بڑی زینت پائی۔ ۱۱۵۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ نوشہرہ مغلال میں آپ کا مزارہے۔

# شاه درویش محی الدین قدر سرهٔ

آپ کالقب دست گیرمیاں ، خلف شاہ عبد محی الدین ۔ آپ سید عبد اللطیف لا اُبالی کرنولی کی اولا دمیں ہیں۔ والد کے رحلت فرمانے کے وقت آپ کی عمر جالیس سال تھی۔ آپ نے جد بزرگ شاہ محی الدین ثانی کے کنف حمایت میں پرورش پائی ، علوم ِ ظاہری و باطنی کو حاصل کیا اور فیض و نعمت قادر ہے سے سرفر از ہوئے۔

دنیا کی محبت آپ کے دل میں بالکل نہ تھی۔ صوفیہ کے نزدیک دنیا داروں کی صحبت سم قاتل ہوتی ہے، آپ ہمیشہ اس سے متنفر رہے۔ اپنے عم حقیقی سیدشاہ عبداللطیف ٹانی قادری سے خرقہ خلافت قادریہ اخذ کیا۔ اور عم حقیقی کی وفات کے بعد مسندار شاد پر بیٹے، اور مریدوں کی تعلیم وہدایت میں مشغول ہوگئے۔ شاہ عارف خدانما، شاہ توکل، شاہ عبدالغفور گجراتی اور شاہ قلندروغیرہ آپ کے خلفا ہے کا ملین سے ہیں۔

اخبارالانوار میں تحریر ہے کہ آپ کی ذات بابر کات ملک دکن میں ایک آفتاب تھی۔

بسر كاتُ الأوليساء ( 257 )

حیدرآباد کے اکثر مشایخین عصرآپ کا برااعزاز واکرام کرتے تھے۔کثیر صرف ہونے
کے باوجودآپ نے کس سے بھی کچھ نہ ما نگا۔ (نیز بیکہ) جوکوئی آپ کی خدمت میں
نذرانہ وغیرہ لاتا اس کورد کردیتے تھے۔ ۲۲٪ ذی الحجبہ ۱۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔
بیرون شہر حیدرآباد کاروان سرا ہے سے مصل آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت مہاوج حسن درویش کامل دلی حضرات دردل بودشامل مہاریخ چہارم بست ذی الحج بحق می بودی گوشت واصل بتاریخ چہارم بست ذی الحج بحق می بودی گوشت واصل الطابق قادر بیر]

#### سيدشهاب الدين قادري قدسرهٔ

خلف مخدوم سید آخل قا دری جیری ۔ آپ برد نامی گرامی مشایخین متاخرین سے بیں ۔ سے علم وعمل اور پیکر زہدوتقوی تھے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں جیئے رہتے ۔ تو کل وقناعت آپ کے مزاج میں بہت تھا۔ کہتے ہیں کہ جیم میں وبا سے طاعون بردی شدت سے نمودار ہوئی ۔ آبلہ سینہ پرآتا اور فوراً آدی مرجاتا تھا۔ ہزار ہاآدی اس مرض سے دار البقا کو سدھار گئے۔

مریدوں کی آپ کی خدمت میں آکر التماس کی اور اس مرضِ ملعون کے دفعیہ کے لیے آپ سے دعا چاہی۔ آپ نے مرض بہت زیادہ بڑھ جانے اور بہت سے لوگوں کے مر جانے کے سبب زبان سے فر مایا کہ سب آ دمیوں کے بدلے میں نے آبلہ قبول کیا۔ چنا نچہ اس وقت آپ کے سینے پرایک آبلہ برآ مد ہوا ، اور تین روز میں آپ نے رحلت فر مائی ، اور اسی روز سے مرضِ طاعون جنیر سے بالکل دفع ہوگیا۔ ۱۵۵ اھیں آپ کا وصال ہوا۔ جنیر میں آسودہ ہیں۔

#### سيدمحمرشاه دوله بربانپوري قدس ره

خلف سید محمد ہاشم احمد آبادی۔ آپ پیرنصیر الدین محمد کی اولا دیمیں رضوی سادات بیں۔ آپ عارف باللہ بزرگ، صاحب برکات ، کشف وکرامات اور خوارق عادات تھے۔ آپ کے جد بزرگ مدینہ سے ہندوستان آئے، اور لا ہور میں قیام فر ماہوکرلوگوں کو ہدایت وارشا دفر ماتے رہے۔

اس خاندان کے چندافراد نے ملک گجرات میں آکر مندمشیخت کوزینت بخشی اور کفار ومشرکین کو حلقه اسلام میں لائے۔سیدمجمہ ہاشم نے گجرات میں خوب اسلام کورونق بخشی۔آپ کے فرزندسیدمجمہ شاہ دولہ احمرآ بادسے بر ہان پورآ کر متوطن ہوئے،اور ہمیشہ عبادت وتقویٰ وریاضت میں رہا کرتے تھے۔

اپنے والد ماجدسے فیض ارادت وخرقہ خلافت حاصل کیا۔صائم الد ہراور قائم اللیل تھے۔ ہرروز سرخ کم خواب کالباس پہنتے،اور دوسرے روز اسے اٹھا کرفقر اکو ہانٹ دیتے تھے۔ یہی معمول تھا،اسی وجہ سے دولہ شہور ہوئے۔

قصبہ سلطان پورموضع لا جورہ میں ایک ٹیکری پر قیام فر ماتھے۔خادم کو پانی لانے کے لیے بھیجا، قافلہ قوم ہنود چشمہ پر جانے سے مانع ہوا۔خادم حضرت کی بارگاہ میں خالی آفنا بہ لیے بھیجا، قافلہ قوم ہنود چشمہ پر جانے سے مانع ہوا۔خادم حضرت کی بارگاہ میں خال ہوتے ہوا در حال عرض کیا۔حضرت نے فر مایا: آفنا بہ اوندھا کر دو۔ آفنا بسرنگوں ہوتے ہی وہ چشمہ پانی ہو گیا اور قافلہ کے لوگ تشکل کے مارے سراسیمہ و پریشان ہوگئے۔اوراس خادم کی تلاش میں نکلے۔غرض چند ہندو قافلہ کے اس ٹیلہ پر بھی آگئے۔ یہاں آپ کو عبادت میں دیکھا،اینے قصور کی معافی جابی۔

پھرآپ کی دعاہے وہ خشک چشمہ پھر جاری ہو گیا۔حضرت نے استفسار کیا کہتم لوگ

کہاں جاتے ہو۔سب نے کہا: ہم کانثی جاتے ہیں۔حضرت نے فرمایا: اگرتم کو وہ تیرتھ کا مقام یہاں نظر آ جائے تو ہماری اِطاعت کروگے۔سب نے عرض کی کہ ایک مہینے کے سفر کو اگر ہم ایک دم میں پہنچ جائیں تو ہم سب آپ کے معتقد ہوجائیں گے۔

دوسرے روزعلی الصباح وہ لوگ اسباب کوگاڑی گھوڑوں پرر کھ کرمع عیال واطفال خدمت عالی میں پہنچے۔حضرت نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ آستین کی طرف نظر کرو۔ان لوگوں کو آستین میں ایک وسیع دروازہ نظر پڑا۔ارشاد ہوا کہ اس دروازہ میں داخل ہوجاؤ، اور قدرت الہی کا تماشاد کھو؛ کیکن ایک ہفتہ سے زیادہ وہاں قیام نہ کرنا۔

قافلہ ہنود داخلِ دروازہ ہوتے ہی شہرکانٹی میں پہنچ گئے، اوررسومات تیرتھ وغیرہ اُدا
کیں۔ایک ہفتہ کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔شہر کے دروازہ کے باہر نکلتے ہی وہ
سب قافلہ اس ٹیکری پر حضرت کے روبروآ موجود ہوا۔ ہندوؤں کواس واقعہ پر بہت تعجب
ہوا۔ ہنوداہل قافلہ کواس بات کا یقین ہوگیا کہ آپ ولی کامل ہیں، اور حضرت کے دست
مبارک پراسلام قبول کرلیا۔

ہزاروں ہنودآپ کے ہاتھوں پرمشرف باسلام ہوئے۔پھرحضرت وہاں سے روانہ ہوئے اور برہان پور کے قریب بہادر پورہ میں سکونت اختیار کی۔حضرت کے فیض ہدایت سے تمام خاندلیں، برار اور اطراف نا گپور و گجرات وغیرہ منور ہیں۔۲۵ مر جب۱۱۱ھ میں آپ نے انقال فرمایا۔ بہادر پورہ میں برہان پورسے متصل آپ کا مزار پر انوار ہے۔

### يشخ نورالحق ابوالعلائي قدسرهٔ

المشہورشاہ نور ثانی۔آپ بڑے عارف کامل اور فقیر مجرد تھے۔سیدشاہ نور الدین ابوالعلائی سے آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت ابوالعلائیہ حاصل کیا، اور قادریہ میں

بــر كاتُ الاوليــاء (260)

فیض یاب تھے۔ آپ اپنی خانقاہ بر ہان پور میں مریدوں کوارشاد وہدایت فر ماتے۔ تو کل وقناعت پرآپ کے اوقات بسر ہوتے تھے۔

کبھی کسی سے بچھ نہ مانگا اور گوشئہ قناعت سے پاؤں کو باہر نہ نکالا۔ صبر ورضا وسلیم میں متنقیم الحال اور زہدوریاضت وعبادت الہی میں شب وروز مشغول رہتے تھے۔ آپ کا آستانہ فیض کا مخز ن بن گیا تھا۔ آپ کی نگاہ اکسیر کا درجہ رکھتی تھی، جس پر پڑجاتی تھی اس کا دل دنیا کی محبت سے سر دہوجاتا تھا۔ خواجہ محمد داراب چشتی بر ہان پوری آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ جو آپ کی رحلت کے بعد سجادہ نشیں ہوئے۔ سار شوال ۱۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پور میں آسودہ ہیں۔

#### سيد پيرمحمد شطاري قدس سرهٔ

آپسیدنا شخ عبدالقادر جیلانی غوث الصمدانی کی اولا دمیں ہیں۔ عالی درجات ولی کامل تھے۔ شاہ و جیہالدین گراتی اور شاہ عبداللہ گراتی سے فیوضات ظاہری و باطنی اخذ کیا۔ صاحب خوارق عادات اور مظہر تجلیات ربانی تھے۔ اپنے وطن سے خدا شناسی کے شوق میں سفر کیا۔ احمد آباد گرات کی جامع مسجد میں فروش ہوئے، شب وروز یا دِخدا اور عبادت الی میں مشغول رہتے تھے۔ اکثر بزرگوں کی اُرواح سے آپ کوفیض اویسیہ حاصل ہوا۔

بہت بارآپ سے خوارقِ عجیب ظاہر ہوئے۔ جوزبان سے نکلتا وہی ظہور ہوتا۔ آپ کی زبان گویا کلیدخزانۂ غیبی تھی۔ حالت سکر میں کلمہ شطحیات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ہمیشہ مریدوں کی تلقین وارشاد میں سرگرم رہتے تھے۔

جس روز آپ کے مزاج پر جلال غالب ہوتا، تین روز تک زمین پر بے ہوش پڑے

رہے۔ ہر چندمریدآپ پرسردیانی ڈالتے ، مگر کچھفائدہ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس سونے آتش دردوعشق کی بے ہوشی میں ۲۷؍ جمادی الاوّل ۱۲۳اھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔احمہ آباد میں قریب حویلی صلاح الدین خال آسودہ ہیں۔

### شاه محمد شريف چشتی قدن سرهٔ

آپسیدشاہ ابوالفتح محمہ کے فرزندہیں۔مشایخین متاخرین میں بزرگ،صاحب علم وزہدوتقوی ہیں۔خدوم شخ نظام الدین اورنگ آبادی چشتی کے مریدوخلیفہ تھے۔آپ کا توکل وقناعت مشہور ہے۔صدہا لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر فیض پاتے تھے۔ میرال سید محمد قادری سے ہی خرقہ خلافت یایا۔

والد ماجد کی وفات کے بعد مسند مشخت کوزینت بخشی۔ آپ کے مزاج پر جذب واستغراق غالب تھا۔ دہلی میں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی خدمت میں جاکر پیرانِ چشتیہ کی نعمت باطن کواخذ کیا۔ ۲۷؍ رجب ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگ آبادد کن میں آسودہ ہیں۔

#### سيدشاه آل محمد مار هروي قدن سرهٔ

خلف شاہ برکت اللہ۔ آپ مشاہیر مشایخین کرام سے ہیں۔ ااااھ کو بلگرام میں تولد ہوئے۔ آپ نے تمام عمر والد بزرگوار کے ظل عاطفت میں رہ کر فیوضات حاصل کیے۔ اٹھارہ برس ریاضات و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ تین برس اعتکاف میں گوشنشیں تھاور نان جو سے افطار کرتے۔ ہر طریقے کا مراقبہ واشغال واذکار جاری رکھتے۔ آپ نے بے حدوثار فیوضات وانوار و تجلیات حاصل کیے۔

آپ نے جس نفس کو کمال درجے تک پہنچایا تھا۔اس ضمن میں تین ماہ تک بیسہ جر یانی پیا اور ایک پارہ نان خشک باجرہ پر قناعت گزیں رہے۔آپ کے فیض عام کا غلغلہ جب شہر کے اَطراف میں پہنچا تو جوق در جوق لوگ آپ کی خدمت میں آتے ، اور اپنے مطلب دمقصد پر کامیاب ہوکر جاتے تھے۔

شاه آل محمد از دنیا نقل فرمودسوے دار جنال گفت تاریخ وصل ہاتف غیب شمس گر دیدز ریابر نہاں [عمدة الصحایف]

### شخ محدراوي قدسرهٔ

آپ کملاے مشایخین دکن سے ہیں۔ آپ کا نام مخدوم صاحب قادری ہے۔ اوائل حال میں آپ سپاہی تھے۔ چینا پٹن میلا پور میں سکونت رکھتے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کو خداطلی کا شوق پیدا ہوا۔ سفر اختیار کیا، بسنت نگر جستہ بنیاد کے قریب پہنچے، وہاں شاہ ناصر قادری خدمت میں رہے۔ مرتوں تک ریاضت ومجاہدہ کیا، اور آپ سے فیض ارادت وخرقہ خلافت یایا۔

پھر مدینہ طیبہ کوتشریف لے گئے۔ تین سال وہاں رہ کرا کثر بزرگانِ عصر سے فیض باطنی اخذ کیا۔ وہاں سے دکن کی طرف آئے۔ میلا پور میں آ کر قیام فر مایا۔ تمام عمر مریدوں کے ارشاد وہدایت میں گذاردی۔ آپ کی تصانیف سے سلوک وعرفان میں چندرسائل

مشهور ہیں۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔سید کریم الدین شہید را پکوری،خواجہ عبدالله، اورخواجہ رحمت الله آپ کے خلفاسے ہیں۔۳؍رجب ۱۱۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ میلا پورمیں آپ کا مزارہے۔

### سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ

خلف سیدنور الحسن نقش بندی ۔ آپ عالم علوم ظاہری وباطنی تھے۔ فتاوی فیض النقش بندی ، اور فقہ میں شرح کیدانی وغیرہ رسائل آپ کی مشاہیر تصانیف سے ہیں ۔ آپ سورت سے اور نگ آباد تشریف لائے اور وہاں بڑا عزازیایا۔

وزیرالممالک آصف جاہ سپر سالا رفوج شاہی وہاں موجود تھے، کمالِ اعتقاد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معتقد انہ نذرانہ پیش کیا۔خدانے آپ کودین ودنیا کی اتن دولت دےرکھی تھی کہ اس دولت کو آپ نے تمام فقراوغر بایرتقسیم کردیا۔

ہزار ہا لوگ آپ کی خانقاہ میں پرورش پاتے، رات دن شغل وذکر میں مشغول رہے۔ آپ کی ذات مبارک سے طلبہ ومریدین خوب فیض یاب ہوئے۔ ۱۲۵اھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ سورت میں آپ کا مزار پُر انوار ہے۔

#### مولانا محمد وارث رسول نما قدس سرهٔ

خلف قاضی عنایت الله حضرت سیرنا امام زین العابدین کی اولا دمیں ہیں۔ بڑے عارف بالله بزرگ تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی اور صاحب تصرفات وبرکات تھے۔ ۸۰اھ کو غازی پور میں تولد ہوئے۔علم ظاہری میں آپ کو کمال تھا۔ بنارس میں

#### آ کرسکونت اختیار کی۔

طلبه اکثر دقیق مسائل آپ کے حضور میں لاتے اور آپ ذہانت طبع کے سبب ان کو حل فرمادیتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام عمر درس و تدریس میں گزار دی۔ فقر و تو کل پر ثابت قدم تھے۔ دنیا کے تمام لذائذ کو ترک کر دیا تھا۔ ریاضت و مجاہدہ میں شب وروز مصروف رہتے تھے۔ حضرت سید رفیع الدین قادری کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کے فیوضات ظاہری و باطنی روشن اور زبان زیزخاص و عام ہیں۔

آپ سے ہزار ہا آدمیوں نے فیض پایا۔میر محد غوث ولی میاں وغیرہ آپ کے مریدین سے ہیں۔اارریج الآخر ۱۲۱۱ھ میں آپ نے انقال فر مایا۔آپ کا مزار بنارس میں تیلیہ بازار کے قریب ہے۔ [تذکرة الکرام]

### سيدمحد ثاني قدسره

معروف به دشگیر دوعالم \_ آپ سلطان سیدعلی محرحینی کے فرزند ہیں \_ ک ۱۱ ه میں تولد ہوئے ۔ اور اپنے والد ما جد سے فیض خرقہ خلافت قادر بیہ وشطار بیہ حاصل کیا ۔ اپنے زمانے میں بزرگ کامل اور واصل بحق تھے ۔ آپ سے خوارق وتصرفات بہت ظاہر ہوئے۔ ٹیپواولیا آپ کے ہم عصر تھے۔ دونوں کے درمیان کمال ارتباط تھا۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بطریق سیاحت میسور تشریف لائے اور وہاں چندروز رہے۔ ارمریدوں کی تعلیم وتربیت میں مشغول رہے۔ کیم شوال ۱۲۹ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ مریدوں نے چندروز کے بعد آپ کی لاش مبارک کوتاج پور میں لا کے والد ماجد کے مزار کے پاس دفن کردیا۔ سیدقاسم اور شاہ صبغۃ اللہ ثانی آپ کے خلفا ے مشاہیر سے ہیں۔

### سيدكريم الدين شهيدرا يخوري قدسره

خلف سیدمحر، آپ سینی سادات میں، مشاہیراولیا اور اکابراصفیا سے ہیں۔ مخدوم شخ محد راوی چینا پٹنی کے مریدوخلیف، بڑے عارف بالله بزرگ، صاحب مقامات بلند وتصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ آپ فیض قادر یہ سے سرفراز تھے۔

چنجا ورسے نواب نظام علی خال حاکم حیدر آباد کے زمانے میں را پُورتشریف لائے اور دہال سکونت کی۔نواب مرحوم آپ کے معتقد تھے۔

شخ مہدی جون پوری کے پیروؤں نے جوآپ سے نہایت مذہبی عنادو کینہ رکھتے سے آپ کوشہید کردیا۔ یہ قصہ طول طویل اکثر تذکروں میں مرقوم ہے۔ ۲۷ ررمضان 1۲۹ ھیں آپ کا مزار ہے۔'خورشید اولیا' آپ کی تاریخ وفات ہے۔

# سيدليبين غريب النوازقا درى قدس ره

آپ کے والد کا نام سیدشاہ غلام محی الدین شیر سوار ہے۔ سید ناغوث الاعظم کی اولا د میں ہیں۔ مشاہیر اولیا ہے کرام اور اکا برمشا یخین عظام سے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ مادر زادولی تھے۔ آپ کے بدن میں استخوان نتھیں۔ اکثر مریدوں کے سر پر بیٹھ کرمجلس میں آیا کرتے تھے۔

شب پنج شنبہ کوآپ کے اعضابدن سے جدا جدا ہوجاتے تھے۔ جنات آپ کے مطبع ومرید تھے۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں جس مطلب کے لیے آتا، کا میاب ہوتا تھا۔ آپ کی خانقاہ کے تصرفات اخراجات اس قدر تھے کہ ہزار ہا آدمی دووقت کا کھانا وہاں کھاتے

بــر كاتُ الاوليــاء

تھے۔رؤساے آصفیہ وافسران مرہٹہ بونا وہالوہ و گجرات سب آپ کی ولایت کے قائل سے۔کشف وکرامات اورخوارقِ عادات آپ سے بکثرت صادر ہوئے۔سیدشاہ ڈھولن آپ کے برادرِحقیقی تھے۔ ۲۲۸ررسیج الاوّل اسااھ میں وفات ہوئی۔نذر بار دارالا برار ضلع خاندیس میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [مشکوۃ النبوۃ ،مصنفہ غلام علی شاہ صاحب حیدر آبادی]

# سيدا بوالحسن نقوى قربى قدسرهٔ

خلف سیدشاہ عبداللطیف بیجا پوری۔ آپ مشاہیر مشایخین کبارسے ہیں۔ صاحب علم علم وعمل اور پیکر زمدوتقویٰ ہے۔ بیجا پورسے ویلورکوتشریف لائے۔علم ظاہری کومولوی محمد حسین اورمولا نا افخر الدین ناکطی کی خدمت میں رہ کرحاصل کیا۔اورمولا ناسیوعلی محمد استاد الاولیاء سے فیوضات باطنی وخرقہ خلافت یایا۔

آپ شب وروزعبادتِ الهی اور اشغال واذ کار میں مشغ<mark>ول رہ</mark>ئے تھے۔اس لیے مرشد نے قربی کا خطاب آپ کو بخشا تھا۔۲ کااھ میں رحلت پائی۔ ویلور میں آسود ہیں۔

### شاه محموداورنگ آبادي قدن سرهٔ

آپ مشاہیر فقراے کاملین فقش بندیہ سے ہیں۔ فیض ارادت وخرقہ فقر بابا شاہ مسافر سے حاصل کیا۔اور تصفیہ قلب ونز کیہ باطن میں مشغول رہے۔ جب مقاماتِ سلوک طے کر چکے تو پیر کامل نے خلافت نقش بندیہ عطا فرماتے ہوئے اپنا جانشین کرلیا۔ چنانچہ مرشد کے پردہ فرماجانے کے بعد آپ بچاس برس تک سجاد وُفقر پر جلوس فرمایا۔

آپ کے مزاج میں بڑا بجز وانکسار تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہزار ہا فقرا ومسافر رہا کرتے تھے، دو وقتی طعام لذیذ پاتے اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں تعلیم اذکار واشغال کیا کرتے تھے۔علوم باطنی کا ایک مشہور مدرسہ دکن میں تھا۔ 2 کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اورنگ آباددکن میں ہے۔تاریخ رحلت از غلام علی آزاد

حقائق مرتبت فيض مجسم زعالم رفت ودر فردوس آسود خرد فرمود تاريخ وصالش مسا فرشد يگانه شاه محوود

### شاه على نهرى قدس رهٔ

آپ نے معجد و خانقاہ اور نہر خاص اپنے خاص خرج سے شہر میں بنوائی؛ اس لیے نہری مشہور ہیں۔ فقیرانہ مزاج رکھتے تھے؛ مگر امیرانہ زندگی جیتے تھے۔ بہت لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں آتے اور فیض پاتے تھے۔ اار رمضان ۲کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اور نگ آباد میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رصلت ہے۔

آں سید حق پرست سالک وآں شاہ علی کہ ہر دوفر داند تاریخ وصال شاں ذکا گفت ام سال دور کن فوت کر دند شاہ علی آپ کے ہم عصر تھے اور ہڑے کامل ہزرگ ہوئے ہیں۔

#### سيدشاه محفوظ قادري قدس ره

خلف سید شہاب الدین قادری متوطن شاہ جہاں آباد۔ آپ مشاہیر بزرگانِ کرام سے ہیں۔ اپنے والد ماجد کے مرید وخلیفہ تھے۔ سیدانوار اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوائل میں گوآپ اپنے والد کے مرید تھے کین فیض باطنی وخرقہ خلافت قادریہ آپ نے سید محمد نی بچا یوری سے حاصل کیا تھا۔

مدت تک آپ مرشد کی خدمت میں رہے اور ریاضت و مجاہدہ کیا۔ اذکار واشغال کی تعلیم یائی اور خرقہ خلافت سے مشرف ہونے کے بعد حیدر آباد میں آکر قیام فرمایا۔

آپ کی عادت تھی کہ اکثر شہر میں گشت لگاتے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ شریعت پر قائم اور نہایت متقی و پر ہیزگار تھے۔ ۲ رشعبان ۲ کا اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار حیدر آباد میں اُردوباز ارکے درمیان ہے۔

# سيدالخن عبدالوماب تجراتي قدسرهٔ

خلف شاہ محمد زاہد گجراتی۔ آپ۲۰۱۱ھ میں تولد ہوئے۔ بڑے کامل اور واصل باللہ تھے۔ سیدناغوث الاعظم کی اولا دمیں ہیں۔ آپ کے والد شاہ محمد زاہد نے ۱۱۳۹ھ میں وفات پائی۔ آپ مقتدا ہے وقت اور وحید العصر تھے۔ مشایخین عصر میں معزز ومتازر ہے۔

آپ کے خوار قات وتصرفات ظاہری و باطنی مشہور ومعروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانچ برس کی عمر میں آپ شاہ راہِ عام پر خادموں کے ہمراہ کھڑے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی کہ اے لوگو! ہاتھی مست ہوا چلا آتا ہے، بچو۔ غرض! تمام لوگ ہٹ گئے؛ گرآپ ثابت قدمی سے وہیں کھڑے رہے۔ اتنے میں ہاتھی آیا اور آپ کے سامنے سرز مین پرر کھ دیا۔ صد ہالوگوں نے آپ کی بیہ کرامت دیکھی اور آپ کے معتقد ہوکر حلقہ ارادت میں آئے۔ ۱۲ از کی الحجہ ۲ کا اصلی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار بیرون شہر حیدر آباد باغ گوردھن داس سے متصل مشہور ہے۔ الطالیف قادر سے آ

### سيدشاه غلام حسن قادري قدس رهٔ

خلف سید شہاب الدین قادری متوطن جیر ۔ آپ مشایخین متاخرین میں کامل سے، اپنے جدامجد سے فیض باطنی پایا۔ جئیر سے اورنگ آباد تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ والد کی وفات کے بعد شاہ علی رضا سر ہندی کی خدمت میں احمد آباد پنجے، ان سے فیض ظاہری وباطنی حاصل کیا، اورخرقہ خلافت قادر یہ سے مشرف ہوئے۔

آپ نے سجاد ہُ مشیخت کو دکن میں خوب زینت بخشی۔صاحب شریعت وطریقت، اور زہدوتقویٰ ،صبر ورضا میں کامل تھے۔صد ہالوگ آپ کی ذات سے مستفیض ہوئے۔ مولوی قمرالدین اور نگ آبادی اور نواب ناصر جنگ آپ کے مرید ہیں۔

ماہ رمضان میں ہرشب ایک ختم قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ کبھی ایام بلوغت سے آپ نے جماعت کی نماز فوت نہ کی۔ عوض خان حاکم اورنگ آباد آپ کا مرید تھا۔ ۲۷؍ جمادی الاقل ۲۷ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔ آپ کی رحلت کے بعد شاہ جمال اللہ سجادہ نشین ہوئے۔

#### سيدمحمه شطاري قدسره

آپ مشاہیر مشایخین کاملین سے ہیں۔شاہ برہان راز اللہ برہان بوری کے

مرید و خلیفہ تھے۔ کئی سال مرشد کی خدمت میں رہے۔ ریاضت و مجاہدہ کیا اور جملہ مراتب سلوک طے کر کے خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔ ایلچو ر ملک برار میں آ کرسکونت اختیار کی۔ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے اور شاہ عبد الرحمٰن غازی پوری کی روحِ مبارک سے فیض اویسیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ بارہ سال ایک درخت کے سامیہ تلے آپ بے آب ودانہ ریاضت میں بیٹھے رہے۔ وہاں کے حکام نواب لودھی خان اور شریف خان آپ کے معتقد تھے۔ غرہُ شوال ۹ کااھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ایلچو رمیں آسودہ ہیں۔ [تاریخ امجدی]

#### بير با دشاه صاحب ق*ىل سر*هٔ

۔۔۔۔۔سیدشاہ جمال البحرمعثوق فانی کی اولا دہیں بڑے صاحب باطن اور اہل دل بزرگ تھے۔ ہمیشہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ سے خوارق وکرامات بکثرت صادر ہوئیں۔ آپ کی زبان سیف قاطع تھی۔ دنیا کی محبت ذرا بحرآپ کے اندر نہتی شکراللہخان عامل سرکارورنگل غرور دنیا میں سرشارلواز مہدنیوی اورلشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ذرا جلال کی نظر سے دیکھا اور فرمایا: اے شیطان! تکبرعز ازیل راخوارکرد۔ (تکبر نے عزازیل کوذلیل ورسواکر کے چھوڑا)

کہتے ہیں کہ چند روز کے بعد وہ اپنے منصب سے معزول ہوکر خوار وزار پھرتا تھا۔۲۲ رربیج الاوّل ۹ کااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار آباؤاجداد کے روضے سے متصل ہے۔ [مثلوٰۃ]

شاه احمد اسد الله قدسرهٔ

آپ مشاہیر مشایخین اور اکابر عارفین سے ہیں۔ شخ بہاء الدین شاہ آبادی سے

آپ نے فیض باطنی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت قطب الدین مودودی چشتی کی اولاد میں ہیں۔ ابتداے حال میں آپ بڑے مالداراوراُ مراسے تھے۔ ہمیشہ عیش وعشرت میں رہا کرتے۔

ایک شب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ کے خواب میں آئے اور فر مایا: اے فرزند! تجھ کو خدا نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، آ اور میرے حضور میں تو بہ کر۔ پھر حضرت بہاء الدین کی صورت کو اسی وقت دکھلایا کہ اس درویش کا مرید ہوجا، تجھ کو اس سے بڑافیض پنچےگا۔

صبح ہوتے ہی عشق خدانے دل میں جوش مارا۔ دنیوی اسباب وسامان کوخداکی راہ میں سبخ ہوتے ہی عشق خدانے دل میں جوش مارا۔ دنیوی اسباب وسامان کوخداکی راہ میں بنی میں صرف کر دیا اور عالم تجرید میں شاہ بہاء الدین کی جبتو میں کل پڑے۔ شاہ آباد میں بنی کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا، اور چند ہی روز میں صاحب ممال ہوگئے۔ مرشد نے آپ کوکڑہ کا صاحب ولایت بنادیا۔ جب آپ کڑھ بہنچہ، تو ایک عالم کوفیض پہنچایا۔ غرہ ذی الحجہ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ کڑہ کنارہ گنگا پرآپ کا مزار ہے۔

### خواجه ضياءاللنقش بندى قدسرهٔ

آپ ولی کامل اور عارف باللہ ہیں۔ زہدوتفویٰ میں بے مثل اور جامع شریعت وطریقت سے۔ خواجہ محمد زبیرنقش بندی سے خرقہ خلافت پایا۔ دہلی میں رہا کرتے اور فقر ودرویثی کے حال میں پھرا کرتے سے نیض ودرویثی کے حال میں پھرا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت بابر کت سے فیض یاب ہوئے۔

آپ کی صحبت اکسیر کا کام کرتی تھی۔ دنیا کی محبت یکسر دل سے محو ہوجاتی۔ اکثر بت پرست آپ کی خدمت میں آ کرمسلمان ہوئے۔ حضرت مولا نا محمد آفاق دہلوی آپ کے

کمل خلفا سے مشہور ہیں۔ ۱۸ رائیج الاوّل ۱۱۸۵ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ سر ہند میں آپ کا مزار ہے۔

# سيدشاه سكين قتاسرهٔ

آپسادات بخاری سے ہیں۔ولی کامل اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی ہے۔
آپ کا نام سیدمحمہ بخاری ہے۔اپنے وطن سامانہ سے بسبب گردشِ زمانہ قمر گرع ف کرنول
میں تشریف لائے اور وہیں سکونت کی۔آپ ما در زاد ولی تھے۔ بڑے ریاضت کش اور
عبادت وزہدوتقو کی میں معروف نیز فقر وقناعت وتو کل سے موصوف تھے۔بارہ برس آپ
نے ایک پہلو پرخواب کیا اور عشق اللی میں ملک ارکاٹ گئے۔شاہ معصوم خلیفہ شاہ علی گئج
گوہرسے فیض باطنی حاصل کیا اور ان سے بیعت کی۔

کہتے ہیں کہ شاہ علی گئج گو ہرنے آپ کو اپناستر بنددھونے کے واسطے دیا۔سیدشاہ مسکین نے اس کو دھوکر باعتقادِ تمام اس کا سب پانی پی لیا۔ پیتے ہی زمین وآسان کے جاب آپ پر کھل گئے ،اورانوار حقائق آپ کے دل پر منکشف ہوگئے۔

جب شاہ علی گنج گوہراس بات پر مطلع ہوئے، آپ کے حق میں دعا کی، چندروز میں بڑا درجۂ عالی پایا۔ ۱۸۲ رمضان ۱۸۵ ھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ کرنول ہیروں قلعہ آپ کا مزار پرانوار ہے۔

# صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدس رهٔ

مخدوم شمس الدین حقانی فاروقی کی اولا دمیں ہیں۔آپ مشاہیر مشایخین عظام اور اکا برعرفا ہے کرام تھے۔اوالی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل میں رہے۔ بیس برس کی عمر بسر كاتُ الاوليساء ( 273 )

میں سیخلیل الدین قطبی قادری بہاری سے بیعت کی۔

آپ بزرگ وقت اور قطب العصر تھے۔ تمیں برس کی عمر تک مجاہدہ اور ریاضت کرتے رہے، پھر دہلی تشریف لے گئے اور وہاں علوم ِ ظاہری وباطنی کی تکمیل کے بعد شخ الارشاد فرہاد کی خدمت میں آ کرفیض باطنی حاصل کیا، اور ان سے خرقہ خلافت پایا۔ شخ کی وفات کے بعد سجاد و مشیخت پر جلوس کیا اور چندروز مریدوں کی تلقین وارشاد میں مشغول رہے۔ آپ کے حقائق ومعارف اور قوت ِ قوجہ سب پر غالب تھی۔

آپ دہلی کے قطب الولایت تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ جب۔۔۔ بہار کی قطبیت پر مامور ہوئے اور دہلی کی قطبیت پر مولانا فخر الدین چشتی مقرر ہوئے۔ آپ کوان کی ملاقات کی تلاش پیدا ہوئی۔ جب مولانا فخر دہلی میں آئے تو آپ نے مشائ وقت کوان کے مدار ج ولایت سے آگاہ کر دیا، اور وہاں سے آپ عظیم آبا در وانہ ہوئے۔ بخشی گھائ سے متصل مجرمتین میں سکونت اختیار کی۔ جب حالات جہانیاں کو آپ نے متزلزل پایا تو مخدوم الملک شاہ شرف الدین بچلی منیری کے روضے میں دوار بعین مراقب بیٹھے۔ آپ کی روح سے سلسلہ فردوسیہ کا فیضان بھی ملا اور ابوالعلا کا فیضا بھی جوش ذن ہوا۔

حضرت غوثیہ کی روحانی توجہ شامل حال ہوئی؛ اس لیے آپ کے سلسلے کو ابوالعلائی معمی کہتے ہیں۔شب کو چرہ میں آپ کے اعضا جدا جدا ہوجاتے تھے، اور ہرعضو سے ذکر خدا جاری ہوجاتا تھا۔

آپ جامع شریعت وطریقت سے بنماز روزہ وغیرہ ارکانِ شریعت محمہ بیآپ سے کھی ترک نہ ہوئے۔آپ سے کھی ترک نہ ہوئے۔آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثرت رونما ہوئے۔آپ نے تمام عمر تجرید میں گزاری۔آپ کے مشاہیر خلفا کے نام بیر ہیں: شاہ رکن الدین عشق ،سید مولوی حسن رضا،صوفی محمد دایم ،سید اہل اللہ، شاہ غلام حسین وانا پوری وغیرہ۔ ساار رجب محمد میں آپ کا وصال ہوا۔ عظیم آباد بخشی گھاٹ سے متصل میر تقی کی مسجد کے صحن میں المحمد کے میں المحمد

بسر كاتُ الاوليساء ( 274 )

آسودہ ہیں۔آپ کا حال کیفیت العارفین مصنفہ حضرت سیدعطاحسین ابوالعلائی قدس سرہ میں مفصل مرقوم ہے۔

### شاه ينمست قدل سرهٔ

آپ مست الست خم خانہ جام وحدت تھے۔قصبہ نادیر کے درمیان رہتے اور ہیزم فروش کیا کرتے تھے۔حضرت شاہ عبدالقادر بدری کے مرید ہوئے۔روز بروز آپ کے مزاج پر غالب ہوتا تھا۔ توت حلال سے کھاتے ، جنگل سے لکڑیاں لاتے ، بازار میں بیچتے اور جو کچھ ملتا اسے اپنے کام میں لاتے تھے۔

دنیااوراہل دنیا سے محبت نہ رکھتے تھے۔فتوحات ونذور آپ کے پاس بہت آتے، سب فقراو مساکین میں تقسیم کردیا کرتے تھے۔ صاحب تصرفات وخوار ق تھے۔ اکثر اوقات سماع سنا کرتے تھے۔ جب وجدوحال آتا تو صحرا کی طرف نکل جاتے اور ذوق وشوق میں پھراکرتے تھے۔

ہے ہوشی میں آپ کوسترعورت وغیرہ کا خیال نہیں رہتا تھا۔ جب ہوش آتا تو ستر عورت کر کے شہر میں آتے ۔ آپ کاسن وفات نظر نہ آیا ۔ آپ کا مزار نادیر میں ایک پشتہ کے او پر – جہاں آپ رہا کرتے تھے۔ مشہور ہے۔

### سيدشاه دهون قادري قدسره

آپ کے والد کا نام سیدشاہ غلام کی الدین شیرسوار ہے۔سیدناعبدالقادر جیلانی کی اولاد میں ہیں۔آپ بزرگانِ کا ملین اور مشاہیر مشایخین عارفین سے تھے۔فیض إرادت وخرقہ خلافت قادری سے حاصل کیا۔

پیر کے رحلت فرمانے کے بعد آپ نے مند ہدایت وارشاد کو زینت بخشا۔ صدہا کو راہِ ہدایت دکھایا۔ اورسکڑوں کفار ومشرکین نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ ۱۸۵ اھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ نذر بارمیں مدفون ہیں۔ [ تذکرۃ المشایخ]

### شاه لطف الله چشتی قدن سرهٔ

آپ حضرت شاہ بھیک چشتی کے کمل خلفا سے ہیں۔ بڑے بزرگ، عارف خدا آگاہ اور زاہد عابد پر ہیزگار تھے۔ مت تک ریاضت ومجاہدہ کرتے رہے۔ جب آپ کا تصفیہ قلب وتزکینفس پورا ہوا تو مرشد کے منظور نظر ہو کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ ہمیشہ مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول رہے۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ ۲۰رذی قعدہ ۱۸۱۱ھ میں وفات یائی۔ تاریخ رحلت ہے۔

عارفے بودشاہ لطف اللہ چشتی دشہ سوار اسپ ودود پیراورشاہ بھیک چشتی نیک فرسِ عشق آ ککہ تیز ربود روز شنبہ بہستم ذی قعدہ اجلش بردسوے تی خوشنود خیر مقدم بگفت رضوانش دربہشت بریں بیا فرمود آتار نے الکملاء آتار نے الکملاء آ

### مولا ناسيدشاه قمرالدين قدن سرهٔ

بن سید منیب الله بن سیدشاہ عنایت الله نقش بندی بالا پوری۔ آپ ملک شریعت کے قمر انور اور آسانِ طریقت کے بدر کامل تھے۔ آپ علوم معقول ومنقول وفروع واصول کے بحرمواج ، حافظ قرآن مجیداور برج علوم حکمت وطبعیات والہیات کے آفاب تھے۔

الاس میں تولد ہوئے۔اپنے بزرگوں کی خدمت میں شخصیل علوم کیا۔اہل اللہ اور صاحب باطن تھے۔اہل دنیا سے کم النفات رکھتے تھے۔فیض خلافت نقش بندیہ وقا در بیہ وچشتیہ وسہرور دیہ والد ماجد سے حاصل کیا۔ ۱۵۵ اھ میں دہلی پہنچے۔وہاں کے بزرگانِ عصر سے فیوضات حاصل کرکے ۱۱۵۸ھ میں بالا پورآئے۔

۴ کاار میں جج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے۔ ۵ کاار میں جج وغیرہ سے فراغت پاکے اورنگ آباد پنچے۔ اور وہیں سکونت اختیا رکر کے طلبہ ومریدین کے واسطے ابواب برکت وفیض کشادہ کر دیا۔

متاخرین میں آپ جیسا جامع علوم ظاہری وباطنی عالم کم ہوا ہے۔مظہر النور،نور الکرامتین،نورالطہو روغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔مولوی سیدنورالہدی، مولوی نورالعلی آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔٢/ربیج الاقل ١٩٣١ھ میں رحلت پائی۔ اورنگ آباد میں آسودہ ہیں۔

### شاه صبغة الله سيني ثاني قدس رهٔ

آپ سید محمد ثانی کے فرزند ہیں۔۱۱۳۲ھ میں تولد ہوئے۔آپ مشاہیر اولیا ہے متاخرین سے ہیں۔آپ نعمت باطنی اور فیض خلافت شطار سے الدگرامی سے حاصل کیا۔ جلیل القدر، کامل العصر اور صاحب شریعت وطریقت تھے۔خوارق وکرامات بکثرت آپ سے صادر ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت وریاضت اور یا دالہی میں مصروف نیز زہروتقوی اورحلم ورضا میں مصروف نیز زہروتقوی اورحلم ورضا میں مشخکم رہے۔ گلوق کے ارشاد وہدایت میں روز وشب مشغول رہتے تھے۔ آپ کے فیوضات ِ ظاہری وباطنی پورے مدراس میں جاری ہیں۔ ۲۵؍ ذی قعدہ ۱۱۹ سے میں آپ کا

وصال ہوا۔ تاج پور میں اپنے جدامجد سلطان سیدعلی محمد کے پہلو میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت ہے

شهنشا و دیں صبغة الله کر د شده مظهر صبغة الله جها ل نسبنشا و دیں صبغة الله کر د نسبه منظهر صبغة الله جها ل نسب الله علی صاحب اور سید محمد ثالث آپ کے مشامیر خلفا سے ہیں۔

#### سيدعبداللطيف قادري قدسرة

آپ کا نام سید محی الدین، خلف شاہ رکن الدین قادری قربی، متوطن و میور۔ آپ اعاظم علما وا کا ہر مشایخین سے ہیں۔ اپنے والد ماجد سے فیض إرادت وخلافت حاصل کیا۔ صاحب شریعت وطریقت، ہزرگ عصر، عابدوزاہد متی، اور مشایخین وعلم سے عصر میں معزز ہتے۔

تفیر لطیمی، باب النجا قاء احسن الاسلوب وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے ہیں۔ ہمیشہ طلبہ کے درس میں مشغول اور مریدین کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے تھے۔ ملک مدراس میں آپ کے فیوضات ظاہری و باطنی کی نہریں جا بجا جاری ہیں۔ ۱۱۷ر جب ۱۱۹۴ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ ویلور میں آسودہ ہیں۔

#### خواجه رحمت الله قتن سرهٔ

خلف خواجہ عالم نقش بندی۔ آپ مشاہیر علما واکا برشیورخ دکن سے ہیں۔ آپ کے والد توران سے ملک دکن میں آئے اور موضع بلگاؤں میں سکونت اختیار کی۔خواجہ رحمت الله وہیں تولد ہوئے۔علوم ظاہری کی پیمیل کے بعد آپ شخ العصر سیدعلوی بیجا پوری بروم

کی خدمت میں آ کر مرید ہوئے۔اور چندروز میں جمیع اذکار واشغال کی تعلیم پاکرخرقه فلافت یایا۔

وہاں سے مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ، اور جج سے مشرف ہوکر مولا نا سید اشرف کی سے فیض نعمت خلافت نقش بندیہ حاصل کیا۔ پھر ہند کی جانب مراجعت کی ، چند روز کرنول میں رہے اور قصبہ انا سمندر میں ملک ارکاٹ کے پاس زمین خریدی اور وہاں ایک دیہہ رحمت آبادنا می آباد کیا۔

کہتے ہیں کہ کشف وکرامات اور خوارقِ عادات آپ سے بہت ی ظاہر ہو کیں۔ایک دفعہ اطراف کرنول میں بسبب إمساک بارال قط پڑگیا،اور غلہ گراں ہوگیا۔ نواب الف خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طلب بارال کے واسطے استدعا کی۔ کہتے ہیں کہ امیر موصوف کے اصرار کی وجہ سے آپ نے دعا کے لیے خدا کی جناب میں ہاتھ اُٹھا یا اور بخشوع وخضوع دعا ما تکی۔ آپ کی دعا بارگا ہے خدا وندی میں مقبول ہوئی۔ بارال آیا اور چند روز میں پورے ملک سے قحط جاتا رہا۔

مولوی رفیع الدین دکنی شاہ، شاہ صبغة الله، شاہ محدسرور، شاہ ابوالحس، شاہ عنایت الله، مولوی محمد باقر آگاہ دل آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔ رسالہ تحفۃ الاحسن آپ کے حالات میں مرقوم ہے۔ چشتیہ قادریہ کی نعمت بھی آپ نے پیرانِ کبار سے حاصل کی تھی۔ ۲ربیج الاقل 1198ھیں آپ کا وصال ہوا۔ رحت آباد میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت ہے۔

شه ملک ولایت رحمت الله زدنیاسوعقبی رخت بربست اگر پرسند تاریخ وصالش نگه مارحمت الله پیوست

مرزامظهر جانِ جاناں شہید قدن سرهٔ

آپ کا نام شمس الدین حبیب الله ہے۔ ساداتِ عظام علویہ سے ہیں۔ آپ کے آباؤ اجداد اُمرا بنا مدارسے تھے، اور سلاطین تیموریہ سے قرابت رکھتے تھے۔ آپ نے دنیا کی طرف میل نہ کیا اور شوق وعشق ومحبت خدامیں مشغول رہے۔

علوم ظاہری میں آپ دستگاہ کامل رکھتے تھے۔ آپ کا دیوانِ فارسی مشہورہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ، غلام یکیٰ بہاری ، مولوی محمد نعیم بہرا پچکی ، غلام علی شاہ صاحب ، اور مولوی غلام کی الدین جنیری آپ کے مریدین سے مشہور ہیں۔

مولانا قمرالدین اورنگ آبادی نے بھی آپ کی خدمت میں آکرفیض ارادت حاصل کیا۔خداوند قدوس نے آپ کوشن ظاہری سے بہت نواز انتھا۔ بڑے ظریف اور نازک مزاج تھے۔

کہتے ہیں کہ اُن دنوں سلطنت دہلی کے زوال کا وقت قریب پہنچا اور فرقہ شیعہ نے وہاں غلومے تمام پیدا کررکھا تھا۔ بعض شیعہ حضرت مرزا، مولا نا افخر جہاں چشتی، میر در داور مولا نا شاہ ولی اللہ محدث کے قل پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت یہی چہارتن مشاہیر علما وعرفا سے وہاں موجود تھے۔

حضرت مرزافقیر مشرب آدمی ہے، اور ان کاقتل آسان تھا۔ چنانچہ چنداشخاص اس گروہ کے خفیہ طور پر آپ کے مکان پر آئے، اور آپ پر قرابین سر کیے، ایک گلولہ آپ کے سینہ مبارک پر آلگا، اس زخم کاری ہے آپ نے نویں محرم ۱۱۹۵ ھکو جام شہادت نوش فر مایا، اور راہی ملک بقا ہوئے۔

شاہ جہاں بادشاہ نے آپ سے التجاکی کہ قاتل کا نشان بتلائیں ؛ مگر آپ نے بکمالِ ثابت قدمی یہ جواب دیا کہ فقیر کشتہ راہِ خداست وقل مردہ داخل قبل نیست۔ اگر قاتل کا سراغ بھی گئے تو اس کوسز اند دینا۔ آپ کی تاریخ اِنقال ُ عَاشَ حیدِیدًا و ماتَ شہیدًا ' دبلی میں حظیرہ مبارک کے دروازہ پر کندہ تھا۔ انوارِ احمدیہ ۱۱۹۵ ججریہ مقدمہ۔

### مولوی شاه رفیع الدین قندهاری قدس رهٔ

آپ مشاہیر علاے ربانی اورا کابر عرفاے کاملین دکن سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی ہے۔ آپ کے والد کا نام محرشس الدین ہے۔ ۱۹۲۴ ہوکوموضع قندھار علاقہ نادیر ملک دکن میں پیدا ہوئے۔ مولوی سید قمر الدین، اور مولوی سید غلام نور سے علوم ِ ظاہری سیکھا اور اور نگ آباد کے علاے عصر سے فیوضات و کمالات ِ ظاہری اخذ کیے۔ فیض اویسیہ روحانی مخدوم حاجی سرور سیاح سے حاصل کیا۔ اور شاہ رحمت اللہ نقش بندی کی خدمت میں آکر فیض ارادت وخرقہ خلافت نقش بندیہ اخذ کیا۔

آپ نے حیدرآباددکن میں پانچ برس تک سکونت اختیار کی۔اورطلبہ ومریدین کی تعلیم وہدایت میں مشغول رہے۔ پھر وہاں سے بیت اللہ کے لیے نکلے اور جج سے مشرف ہوئے۔ مکہ مشرفہ میں محمد بن عبداللہ مغربی سے علم حدیث کی سندا جازت اخذکی اور وہاں کے مشایخین سے فوائد باطنی حاصل کیے۔

پھر وہاں سے ہند کی طرف آئے ، اور اود گیر میں اقامت گزیں ہوئے۔ تمام عمر مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مصروف رہے۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے ہزاروں لوگ مدارجِ اعلیٰ تک پنچے۔ ۲۷رزسے الاوّل ۱۱۹۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ رحمت آباداود گیرملک دکن میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

#### مولوي احد الله مجد دي قدسرهٔ

خلف قاضی ثناءاللہ پانی پتی۔شخ جلال الدین چشتی کی اولا دمیں ہیں۔مرزا مظہر جانجاناں کے مریدوخلیفہ، اورآپ علاے کبار و ہزرگانِ عالی تبار سے تھے۔آپ نے بسر كاتُ الاوليساء (281)

اپنے والد ماجد سے علوم ظاہری کوسیکھا۔ ہر روز قرآن مجید کے اکیس سیپارے پڑھا کرتے۔ ہمیشہ اذکار واشغال اورعبادت الہی میں بسر کرتے۔طلبہ کی تعلیم وہدایت میں سرگرم رہتے۔

ایک روزآپ کے والد نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی: خدایا! میرے دل میں لڑکے کی محبت زیادہ ہوھ گئ ہے اور تیری یاد سے مجھ کو باز رکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری محبت میرے دل سے جاتی رہے اور غیر کی محبت دل میں آ بسے۔الی محبت کو دل سے دور کر۔ اسی وقت دعا کا تیر مدف اجابت پر جالگا۔ ۱۹۸۸ھ کومولوی احمد اللہ نے انتقال فرمایا۔ پانی پت میں آپ کا مزارہے۔

### سيدنوراللداسطق قادرى قدسره

آپ کالقب پیر بادشاہ، خلف سید محمد اسد الله۔ آپ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اولا د
سے ہیں۔ آپ کے والد نیلنگہ میں رہتے تھے۔ آپ بڑے عارف بالله بزرگ ہیں، اپنے
والد ماجد سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کے مزاح پر جذب غالب تھا۔ اکثر
شطحیات آپ کی زبان سے نکل جاتے۔

اوایل دور میں آپ نے مجاہدہ وریاضت بہت کیا، جو عادتِ بشری سے باہر ہے۔ آپ سے تصرفاتِ فلا ہری و باطنی بکثر ت جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی شب اشغال واذ کار کے درمیان گزر جاتی، اگر خواب آپ پر غلبہ کرتا تو آئھوں میں کالی مرچ گھس کرلگا لیتے اور نیند آٹھوں سے جاتی رہتی تھی۔

شریعت میں آپ کے قدم رائخ تھے، ہاں بھی بھی غلبہ سکر آپ پر غالب آ جا تا تھا، مگر جب ہوش میں آتے تو جملہ امور شرعیہ برابر بجالاتے۔ اپنے عصر کے قطب الولایت 0 بسركاتُ الاوليساء (282)

تے۔۱۱۹۹ھیں آپ کا وصال ہوا۔ نیلنگہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تاری خرصلت مقتدا ہے فقیر شاہ اُمیر معتدا ہے فقیر شاہ اُمیر درنیلنگا کہ آں امام زماں بود تا زندگی امام کبیر موت بے شبہہ سال وصل آمد خواستم سال رحلتش زخمیر

## مولا نافخرالدين چشتى قدرسرهٔ

خلف شیخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی۔ آپ شیخ شہاب الدین سہرور دی صدیقی کی اولا دیسے ہیں۔ مشاہیر علما ہے کرام اور اکا برصوفیہ عظام سے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے مرید وخلیفہ اور علومِ شریعت وطریقت کے عالم اور جامع کمالات ِصوری ومعنوی شھے۔ آپ کے اوصاف حیط تحریر سے باہر ہیں۔

حق تعالی نے آپ کوز مانۂ آخر قطب پیدا کیا تھا۔ ہزاروں طالبانِ خدا آپ کے ذریعہ سے مراتب علیا پر پنچے۔ ہزاروں خوارق وکرامتیں آپ سے صادر ہوئیں۔ نواب نظام الملک ناظم حیدرآ بادمولف منا قب فخرید نے آپ کے بیشارخوارق تحریر کیے ہیں۔ ایک روز سلطان المشائ نظام الدین اولیا بدایونی کی خانقاہ میں مجلس ساع گرم تھی، اور چندصوفی حالت وجد میں سے ایک نوجوان لڑکا بھی سرمست وسرشار بادہ حالت ذوق وشوق تھا۔ اتفا قا قوالوں کی تبدیلی عمل میں آئی اور ساع موقوف ہوگیا۔ اس وقت وہ جوان لڑکا بھی مجلس میں خاموش پڑا رہا۔ جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مریکا ہے۔ سانس کا آنا جانا مسدود ہے اور بدن سرد ہے۔

اس کا باپ بھی اسی مجلس میں حاضرتھا، سخت بے قرار و پریشان ہوااور نالاں وگریاں آپ کے روبروآ کر کہنے لگا کہ یہی میراایک فرزندتھا اور وہ بھی آپ کی مجلس میں مردہ پڑا بسر كاتُ الاوليساء (283)

ہے۔اس کی حالت دیکھ کرحضرت کورحم آیا اور کہا صبر کروا گراللہ نے چاہا تو تیرالڑ کا زندہ ہوجائے گا۔شایدا بھی بیزندہ ہو۔ بیفر ما کرقوالوں کوارشا دفر مایا کہ شعر پڑھیں \_

یک البعل تو صد جال می د مد مرده باشم گر بعالم باک نیست جال بوصل خویش جانال می د مد

جب قوالوں نے یہ پڑھنا شروع کیا ،تو تمام اہل مجلس جوش میں آگئے۔تھوڑی ہی در کے بعد وہ مردہ جوان بھی حرکت کرتے ہوئے فرش پرلوٹے لگا۔ پچھ دریگز ری تو ہوش میں آگیا اور اُٹھ بیٹھا۔ سے جمادی الثانی ۱۹۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے مزار کے قریب ہے۔

# شاه غلام احمل بوش قدسرهٔ

آپ درویش کامل اورواصل بالله تھے۔اپنے والد ماجد شخ غلام الحق کے مرید وخلیفہ تھے۔ اور وہ شاہ عبد الرسول خدانما سے فیض باطنی چشتیہ وقا در میدر کھتے تھے۔ نیز شخ مجد الدین شطاری سے بھی فیض ونعت شطاریہ حاصل کیا تھا۔نو برس کی عمر میں آپ قرآن مجید کے حافظ ہوگئے ،اور بارہ برس کی عمر میں علوم ظاہری سے فراغت یائی۔

آپ علم حقائق وسلوک میں اپنی نظیر نه رکھتے تھے۔آپ کی مجلس میں اکثر اوقات مسائل صوفیہ حل ہوتے تھے۔آپ کی تصنیف سے مراتب العارفین ، نیز اکثر رسائل تصوف پر آپ کے حواشی ہیں۔ ارشوال ۱۲۰۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اندرون بلدہ حیدرآ باددکن جانب مشرق آپ کا مزار ہے۔

خواجه محدداراب بربان بورى قدسره

خلف خواجہ سیدعبد المقتدر۔آپ کمل مشا بخین اور مشاہیر عرفاسے ہیں۔ شاہ نورالحق ابوالعلائی کے مرید وخلیفہ تھے۔ ابتدا ہے عالم شاب میں اپنے جد مادری سے آپ نے بیعت کی تھی الیکن تربیت باطن اور فیض خلافت ابوالعلائی چشتہ شاہ نورالحق سے پایا تھا۔ شاہ نورالحق کی رحلت کے بعد آپ نے سجادہ مشیخت کو بڑی رونق بخشی۔ سلسلہ ابوالعلائیہ کے فیوض و برکات دکن میں آپ سے جاری ہوئے۔ ہزاروں مریدوں نے آپ سے فیض پایا۔ کیفیت العارفین میں بزرگانِ ابوالعلائیہ کا حال بشرح و بسط مرقوم آپ سے دار جمادی الاول سے میں آپ کا وصال ہوا۔ بر مان پور میں آسودہ ہیں۔

### مولوی خیرالدین محدث سورتی قدس سرهٔ

آپ عالم تبحر وفاضل اجل اور بزرگِ عصر تھے۔آپ نے سلسلہ نقش بندیہ میں فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا تھا۔ ہمیشہ بعد عصر مریدوں کی تعلیم اور ذکر وتوجہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اکثر طلبہ علوم آپ کی خدمت میں آتے اور علم حدیث کی سند لے جاتے تھے۔

اُس زمانے میں سورت کے درمیان آپ کے علم ظاہری کا چرچا دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کے شاگر دوں اور مریدوں سے شاہ یقین بڑے متی، فقیہ کامل اور عابدوز اہد ہوئے ہیں۔

آپ کوفتو حات بہت آتی تھیں جسے آپ مدرسہ میں طلبہ اور خانقاہ میں مریدین کو کھانا وکپڑا کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے مزاح میں فقر ودرویٹی کا عضر غالب تھا۔ آپ کو خیر الدنیا والدین لکھا جاتا تھا۔ آپ سے تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثرت ظاہر ہوئے۔۱۲۰۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ بندرمبارک سورت میں آپ کا مزار ہے۔ (285)

### خواجه شاه محمر مرادچشتی قدن سرهٔ

آپ مشایخین متاخرین میں بڑے نامی گرامی بزرگ ہوئے ہیں۔اپنے والد ماجد شاہ محمد چشتی سے فیض واجازت اور خرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ جامع اسرار علوم شریعت وطریقت تھے۔ایام طفلگی سے ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔زہدوتقو کی اور صبر ورضامیں مشحکم تھے۔وجدوساع میں آپ کا حال عجیب ہوتا تھا۔

آپ نے والد کی رحلت کے بعد سجاد ہُمشیخت کوزینت بخشااور خلق کی ہدایت وارشاد میں مشغول ہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ کی ذات سے فیض یاب ہوئے۔ ۹ ؍ جمادی الا وّل ۱۲۰۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔اورنگ آباد دکن میں آسودہ ہیں۔

### شاه ركن الدين عشق ابوالعلائي قدس ره

آپ مشاہیراولیا ہے کرام وصوفیہ عظام سے ہیں۔فاروقی شخ مے۔صوفی شاہ محمد منع عظیم آبادی کے مرید وخلیفہ ہیں۔ بڑے عارف بالله،مقبولِ خدا،عابدوزاہد،متی اور اور جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کے جد ما دری شخ الارشاد شاہ فرہاد ابوالعلائی نے ایام طفلی میں آپ کو تمام بزرگوں کی نعمت باطنی عنایت فرمادی شی۔ شاہ فرہاد کی وفات کے بعد چھتیں برس کی عمر میں آپ صوفی شاہ محمد منعم کی خدمت میں آئے اور فیض باطنی وخرقہ خلافت پایا۔

کہتے ہیں کہ بارہ برس آپ نے مرشد کی خدمت میں رہ کر بڑی ریاضت ومجاہدہ کیا۔
پیر کے منظورِ نظر ہوئے اور درجہ کالی حاصل کیا۔ نعمت قادریہ، ابوالعلائی، فردوسیہ سے مالا مال ہوئے۔ اور مرشد قطب العالم کی وفات کے بعد آپ نے ہزاروں کوفیض پہنچایا۔

بــر كاتُ الاوليــاء

آپ کوروحانی فیض مولانا مصنف رحمۃ الله علیہ سے حاصل تھا۔ ایک روز آپ مثنوی شریف کا درس فرماتے تھے۔ گئ شخص شروحات مثنوی مجلس میں لے کر بیٹھتے۔ آپ عجیب وغریب تاویلات اور رموز واسرارو نکات باطنی بیان فرماتے تھے۔ حاضرین مجلس کا عجیب حال ہوجا تا اور انوار رحمت اللی نازل ہونے گئے تھے۔

ایک روز اسی مجلس سے جوش میں آکر اللہ اللہ کہتے ہوئے اُٹے اور بڑے ذوق وشوق میں تھے،اوراس حالت وجد میں آپ کا طائر روح تفس کالبدخا کی کوچھوڑ کر آشیانہ علیین کی طرف پرواز کر گیا۔ ۸رجمادی الاقل ۲۰۳۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔عظیم آباد بخشی گھائے، محن مسجد تکیہ معمیہ میں آسودہ ہیں۔

### مولوى شاه عبدالقا در فخرى قدس رهٔ

آپ سادات نقوی نیشا پورسے ہیں۔آپ کے جدنے نیشا پورسے کتور میں آکر روضہ اقامت کی۔آپ کے والد ماجد مولوی سید شریف الدین اور نگ آباد میں آکر روضہ شریف خلد آباد کے عہد و قضا پر مامور ہوئے۔وہاں کے حکام نے آپ کا بڑا اعزاز واکرام کیا۔۱۱۳۳ھ میں شاہ عبدالقادر فخری وہیں پیدا ہوئے۔

آپ نے مولانا فخر دہلوی سے فیض اُویسیہ حاصل کیا تھا۔ مولانا شاہ قمر الدین اورنگ آبادی سے خرقہ خلافت نقش بندیہ وچشتیہ اخذ کیا۔ چند سال آپ مجاہدہ اور ریاضات میں رہے۔

والد کے رحلت فرما جانے کے بعد روضہ کے عہدہ قضا پر مقرر ہوئے۔ آخر ماہ دواز دہم میں آپ نے اور دہاں آپ کو مقبولیت عام حاصل دواز دہم میں آپ نے ترک قضا کر کے مدراس پنچے اور دہاں آپ کو مقبولیت عام حاصل ہوئی۔ نواب والا جاہ وغیرہ وہاں اعزہ واُمرا آپ کے مرید ہوئے۔ وہاں خانقاہ و مسجد بنائی اور تصفیہ ظاہر وتزکیہ باطن میں رہ کر طلبہ ومریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔ ممال ہوا۔ میلا پورشہر مدراس میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رصلت فخری کہ درمشائ دوراں عدیل او سم گرز نہ کرد جلوہ درآئینہ شہود ان یہ درمشائ دوراں عدیل او

ازسردمهری تن افسرده گشته تنگ درسراوج جال پر پرواز واکشود بودیم بفکر رحلت اوکر صربر کلک ...... فغال بگوش دلم لانظیر بود

#### شاه محمد فاضل قا درى قدس رهٔ

متوطن احمر آباد گجرات ۔ آپ درویش کامل اور واصلانِ حق سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سخصیل علوم ِ ظاہری کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں وطن سے روانہ ہوئے ، اورنگ آباد دکن پہنچ ۔ وہاں تاج الاولیاء شاہ پیرمحمد خلیفہ شاہ بازملکوت شاہ عنایت اللہ صوفی شہید ۔ جن کامزار میراں پورسندھ میں ہے۔ کی خدمت میں چندسال رہے اور رمرید ہوئے۔

آپ نے ریاضت و مجاہرہ اور اشغال واذکار کے لیے چالیس روزہ اعتکاف کیا اور خرقہ خلافت باطنی سے مشرف ہوئے۔مولوی غلام محمد بربان پوری کی خدمت میں رہ کر آپ نے نصوص الحکم اور مثنوی معنوی پڑھی۔ کہتے ہیں کہ چندروز میں آپ پراسرار باطنی اور مقاماتِ سلوک کھل گئے۔

جب مولوی غلام محمد نے اس جہانِ فانی سے نقل کیا تو آپ نے مولوی ولی اللہ کی رفاقت میں سورت کے اندر آکر قیام کیا، اور مریدوں کی ہدایت اور طالب علموں کی تعلیم

بسر كاتُ الاوليساء (288)

میں مصروف ہوگئے۔آپ کی ذات سے لوگوں نے خوب فیوضات صوری و معنوی حاصل کیے۔ ۲۷ مرمحرم ۲۰۵۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ سورت میں مسجد مرجان شامی سے متصل آپ کا مزار ہے۔ [سیرالا ولیاء، مولوی عبدالحکیم سورتی ]

#### شاه اسدالله شطاري قدسرهٔ

خلف شاہ سعد اللہ۔ شاہ فرید الدین گنج معرفت متوطن بر ہان کی اولا دمیں ہیں۔ آپ مشاہیر مشایخین متصوفین سے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے فیض ارادت اور خرقہ خلافت باطنی حاصل کیا۔

اوایل دور میں علوم ظاہری کی تعلیم پائی۔ جبس بلوغ کو پنچے تو رشد وشوقِ الہی پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد آپ چالیس روز چلہ میں بیٹے، ہمیشہ صائم رہتے،ایک شمی بھرمونگ اور تین گھونٹ پانی پی لیا کرتے،اسی طرح آپ نے دوار بعین گزار لیے۔

پھرآپ کوکشف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ شاہ مخدوم محمدراوی قادری متوطن میلا پورکے پاس آپ کا حصہ نعمت باطنی ہے، فوراً والدہ ما جدہ سے اجازت سفر حاصل کی اور مدراس روانہ ہوگئے۔ وہاں پیر موصوف کی خدمت میں دوسال رہے اور فیوضاتِ باطنی اخذ کر کے خرقہ خلافت قادر بیسے شرف یاب ہوئے۔

آپ ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں سے حیدرآ بادد کن میں آکر سکونت اختیار کی۔ اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں ساری عمر بسر کردی۔ آپ علم حقائق ومعارف کا ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔

لوات کے شریف متنوی معنوی پرآپ کے حوالے تحریر ہیں۔اس کے علاوہ علم عرفان

0 بسركاتُ الاوليساء

وسلوک وتو حید پر آپ کے کئی رسائل موجود ہیں۔ ۲۸ رجمادی الثانی ۱۲۰۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ اندرون حیدر آبادمحلّمتینی بندہ کی مسجد کے حن میں آسودہ ہیں۔

### شخ نورمجرچشتی مهار وی قدس سرهٔ

آپ کامشہور نام محریببل ہے، متوطن مہار شریف۔آپ شیوخ کرام اور متاخرین اولیا ہے۔ مقام سے ہیں۔ مولا نافخر الدین چشتی کی خدمت میں رہ کرفیض ارادت اور خرقہ خلافت چشتیہ حاصل کیا۔ اوائل دور میں حفظ قرآن کے بعد پنجاب سے دہلی آئے۔ مولا نا فخر جہال کے حضور میں حاضر ہوکر بیعت سے سرفرازی حاصل کی اور چندسال میں بکمال خدمت گزاری وعقیدت مندی وصدق واخلاص تحیل پاکر خرقہ خلافت باطنی وفیض وبرکات بزرگانِ چشتیہ اخذ کیا۔ اور پنجاب میں قصبہ مہاراں میں آکر سکونت اختیار کی۔

تمام عمر ہدایت وارشادِ خلالی میں مصروف رہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے طفیل سے درجہ قرب الہی تک پہنچ۔ آپ کے خلفا ہے کرام میں چار شخص صاحب مرتبت ونسبت ہوئے ہیں: اول خواجہ نور محمد ثانی، دوم قاضی محمد عاقل، سوم خواجہ محمد جمال، چہارم خواجہ سلیمان مشہور ومعروف ہیں، جن سے ہندوستان میں آج تک جا بجا فیض جاری ہے۔ ۲؍ ذی الحجہ ۱۷۔ اس میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ دی الحجہ ۱۵۔ ۱۵ ہوں آپ کا وصال ہوا۔ قریباتی سرور میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

#### حا فظسيدغلام سرور قتل سرهٔ

خلف سید محمد مرادسینی ۔ آپ شخ کامل، بزرگِ عصر اور عابد وزاہد تھے۔ آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ گیارہ برس کی عمر میں احمد آباد گجرات آئے اور شاہ نور اللہ کی خدمت میں رہ کر فیوضات نظاہری وباطنی حاصل کیے، جواس وقت کے بڑے شخ کامل

بسر كاتُ الاوليساء (290)

تھے اور جن کے خوارق وکرا مات اور علو در جات کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔

چندسال میں علوم ظاہری کی تکیل کے بعدریاضت وعبادتِ الہی میں مشغول ہوگئے۔ جب تصفیہ قلب وتزکی نفس آپ کو حاصل ہوا تو مرید ہوئے اور خرقہ خلافت قادریہ سے سرفراز ہوئے۔خطیب حافظ محمد طاہر سے بھی آپ نے خرقہ خلافت نقش بندیہ، چشتیہ اور سہرور دیرا خذکیا تھا۔

مثایخین وعلاے عصر میں بڑے معتبر ومعزز وممتاز تھے۔ حیدر آباد دکن میں آکر سکونت اختیار کی۔ اور آپ سے ایک زمانہ فیض یاب ہوا۔ کارشوال ۲۰۲۱ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار حیدر آباد میں والد کے مزار کے پاس مشہور ہے۔

#### سيدشاه انوارالله قادري قدسرهٔ

آپ کمل مشایخین کرام اور ساداتِ عظام سے ہیں۔آپ کے والد کا نام سیر عبد الفتاح ہے، جامع علوم ظاہری وباطنی، مرتاضِ وقت، اور وحید العصر مشایخین میں ازبس معزز وممتاز تھے۔ فیض ارادت وخلافت قادریہ اپنے والد ماجدسے حاصل کیا۔ انوار الاخبار آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ جس میں اولیا ہے دکن کا حال مندرج ہے۔

آپشریعت پر ثابت قدم اور طریقت میں دردم ہے۔آپ کے اوقات شب وروز عبادت واذکار واشغال میں صرف ہوتے ہے۔آپ نے بھی خلاف شرع کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ طلبہ اور مریدوں کی تعلیم وارشاد میں پوری زندگی لگادی۔ توکل وقناعت پر گزر بسر کیا۔آپ کی صحبت برکت وفیض سے لبریز ہوتی تھی۔ جوکوئی خدمت میں جاتا اس کا دل انوار فیض سے منور ہوجاتا تھا۔ ۹ ۱۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔آپ کا مزار حیدرآ باداندرون بلدہ محلّہ چوڑی بازار میں مشہور ہے۔

# شاه سيدغلام سين چشتى قدن سرهٔ

خلف سیدغلام حسن، متوطن جائس۔ آپ مشاہیر بزرگانِ کرام عالی مقام سے ہیں۔ حافظ کلام اللہ، عالم کامل، تارک الدنیا، جامع علوم ظاہری وباطنی، اورتصوف وعرفان میں اکمل تھے۔ آپ شاہ اساعیل چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے اشغال واذ کار کے واسطے زمین میں ایک گڑھا کھود رکھا تھا، وہاں تین روز تک شغل وذکر اور عبادتِ اللی میں رہا کرتے تھے، تین روز کے بعد باہر آتے تھے۔ حاجت بشری وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے پھراس غارمیں چلے جاتے۔

آپ طعامِ لذیذ سے نہایت پر ہیز رکھتے تھے۔ایک دفعہ خانقاہ کی ایک دیگ میں قدرے کھانا باقی رہ گیا۔دوسوفقراکی ایک جماعت وہاں پیچی۔ بھنڈاری مطبخ نے آپ سے عرض کی کہ فقیر مسافر بہت آگئے اور کھانا دیگ میں تھوڑا ہی باقی ہے۔

آپ نے بیہ سنتے ہی اپنارو مال دیگ کے منہ پرر کھ دیا اور کھانا کو فقر امیں تقسیم کرنا شروع کردیا، چنا نچہ اتنا کھانا دوسوفقرانے شکم سیر ہوکر کھایا، اور جب دیگ کھول کر دیکھا تو جتنا کھانی باقی تھا اب بھی اتنا ہی اس میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی بیکرامت دیکھی تو معتقد ومرید ہوگئے۔

آپ سے عجیب وغریب قتم کی کرامتیں کی بارظہور پذیر ہوئی تھیں جن کا حال رسالہ ملفوظ سینی میں مرقوم ہے۔ ۲ ررئیج الثانی ۱۲۱۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ایلجور میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

شاه ندىم قدى سرهٔ

آپ درویش کامل اور خدارسیده بزرگ تھے۔شاہ بہاءالدین سہرور دی کے مریدو

0 بسر كاتُ الاوليساء

خلیفہ، جامع حالاتِ عجیبہ وغریبہ اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ اکثر اوقات آپ دوق وشوق میں جنگل کی طرف نکل جاتے۔ جب جذبہ فروتر ہوتا تو شہر میں آتے۔

کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کی رحلت کے دن آپ حاضر نہ تھے۔ حاضرین نے نما نِ جنازہ پڑھکران کی لاش کوشاہ زین تبلی کے کوہ پر حیدر آباد ہیرونِ بلدہ دفن کر دیا۔

چومہینے بعد جبشاہ ندیم تشریف لائے اور مرشد کونہ پایا تو لوگوں سے پوچھا کہ مرشد
کہاں گئے؟ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے مرشد تو انتقال کر چکے ہیں، اور فلاں جگہ مدفون
ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے کی زمین میں میرے مرشد فن ہوں۔
الغرض! لوگوں نے ہر چند سمجھایا گر آپ نے نہ سنا، اور مرشد کی لاش کوضیح وسالم قبر
سے باہر نکالا۔ اس پرتمام لوگوں نے نما نے جنازہ پڑھی اور دوسری جگہ انھیں دفن کیا۔ ۱۵ مرشوال ۱۲۰ ھیں آپ کا مزار ہے۔
شوال ۱۲۰ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ حیدر آبادہ کن میں آپ کا مزار ہے۔

### سيدعلى رمزالهي قدن سرهٔ

خلف سیرعبدالحسین ۔ آپ مشاہیر سادات کرام اورا کا برمشا یخین عظام سے ہیں۔
آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیشاہ بندہ علی قادری سے اخذ کیا، اور مدت تک
ریاضت وعبادت کرتے رہے ۔ تمام مراتب سلوک ومقامات کو مرشد کے حضور میں طے
کیا، اور تمام رموزات فقروا سرار معارف پرآگاہ ہوئے ۔ جامع شریعت وطریقت، اور
صاحب کشف وکرامات عالی درجات تھے۔ ہمیشہ صوم وصلوٰ ق کے پابند اور عبادت
وزید وتقویٰ میں مشحکم تھے۔

مریدوں کی تعلیم وتربیت میں بدل وجال مصروف رہتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تصنیف سے علم سلوک وعرفان میں چندر سائل بسر كاتُ الاوليساء (293)

مشہور دمعروف ہیں۔آپ کی ذات مشایخین وفقراے متاخرین میں بس غنیمت تھی۔۱۲ر محرم ۱۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدرآ بادد کن میں بیرون بلدہ یا قوت پورہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔تاریخ رحلت

چو سید علی شاه رمز الهی تجن گشت واصل بصدق کما بی بتاریخ اوگفت دل از سرآه علی واقف کل رمز خدائی [مشکوة]

# صوفی محد دائم ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ صوفی شاہ امانت اللہ قادری کے مرید و خلیفہ ہیں۔ بڑے صاحب کمالات، عالی درجات اور مظہر تجلیات ربانی تھے۔ جب صوفی محرمتعم کی ولا بت کا شہرہ ہوا، تو ان کے حضور میں پنچے اور پیر کے منظور نظر ہوئے۔ مدت تک ریاضت و مجاہدہ میں رہے، جب آپ کے دل پر اسرار باطنی کشف ہوئے اور تمام مراتب سلوک و درجات تقایق وعرفان طے فرما چکے تو حضرت قطب العالم صوفی محرمتعم نے آپ کو اجازت خرقہ خلافت ابوالعلا سی سرفراز فرمایا، اور بنگالہ میں طریقت برزگاں کی تروی اور تعلیم اسلام و تربیت مریدین کے لیے دوانہ کیا۔ آپ شہر جہانگیر نگر ڈھا کہ میں تشریف لائے، ایک ویرانہ میں مریدین کے لیے دوانہ کیا۔ آپ شہر جہانگیر نگر ڈھا کہ میں تشریف لائے، ایک ویرانہ میں سکونت اختیار کی اور ذکر وشغل و عبادت اللی میں مصروف ہوگئے۔

چندروز کے بعد جب رُشد غالب ہوا، تو مخلوق کار جوع آپ کی طرف زیادہ ہوگیا۔ چنانچ آپ نے اس مقام پرز مین خرید کر مسجد و خانقاہ کی تعمیر کی۔ مریدین کی طرف سے بے نہایت فتو حات آنے لگے۔ جسے آپ خانقاہ میں فقرا پر تقسیم کردیتے تھے۔ آپ سے ایک عالم نے ہدایت پائی۔ ہزاروں لوگ آپ کے سلسلے میں آئے اور بسر كاتُ الاوليساء ( 294 )

مریدہوئے۔آپ کی ہزرگی نے دوردورتک شہرت پہنچائی۔لوگ آپ کے پاس آتے اور چندروز ہی میں استفادہ واستفاضہ کر لیتے تھے۔

آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی زبان زدِ خلائق ہیں۔ پورا ملک بنگال آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے لبریز ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت اور متاخرین مشایخین میں بڑے عالی درجہ کے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی جادہ شریعت سے انحراف نہیں کیا۔ غرہ شعبان ۱۲۱۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جہانگیر نگر عرف ڈھا کہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ [کیفیت العارفین مصنفہ حضرت شاہ عطاحین ابوالعلائی]

### سيرشاه موسى قادرى قدسرهٔ

خلف سید می الدین عرف قادر بادشاہ۔آپ کمل مشایخین متاخرین سے بڑے صاحب تصرفات وعالی درجات تھے۔حضرت سیدناغوث الصمدانی کی اولا دمیں تھے۔ ۱۱۵۰ ھیں تولد ہوئے۔سات برس کی عمر میں آپ کے چہرے سے آٹار بزرگی نمایاں تھے۔ایام طفلی میں آپ نے اپنے جدامجد کے سایۂ عاطفت میں تربیت پائی۔اور فیض قادر یہ سے مستفیض ہوئے۔جب کہ فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر یہ اپنے والد ماجد سے حاصل کی ۔علوم ظاہری کی تحمیل کے بعد آپ نے جمیع اذکار واشغال کوسکھا،مراتب سلوک کے درجات اور وصول الی اللہ کے درجات طے کیے۔

انیس برس کی عمر میں آپ بہمہ صفات موصوف تھے۔ اے ااھ میں آپ اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین ہوئے۔ اور مریدوں کوفیض باطنی پہنچانے میں مصروف ہوگئے۔ رات کوعبادت وریاضت میں اور دن کومریدوں کی تعلیم وارشاد میں گزار دیتے تھے۔ آپ نے شریعت کو ہمیشہ طریقت پر مقدم رکھا۔ اور اس شعر کے پیرور ہے۔ 0 بسركاتُ الاوليساء

#### شریعت را مقدم دار اکنول شریعت از طریقت نیست بیرول

اکثر اوقات آپ سے عجیب وغریب قتم کے کشف وکرامات ظاہر ہوئے۔حیدر آباد کے اُمراؤرؤسا آپ کے معتقد ومرید تھے۔آپ کا آستانہ کشالیش مطالب کے لیے مشہور تھا۔آپ کی حضوری مریدوں کے لیے عجیب فیض بخش تھی۔آپ کا حال اکثر ملفوظات میں تحریر ہے۔ ۲۱ رذی قعدہ ۱۲۱۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔حیدر آباددکن میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔قطعہ رحلت ہے۔

شاه موسیٰ بودبس روش ضمیر رخت رحلت بست چون زین داروگیر با دل غم ناک تاریخ وفات گفت باتف بود این شخ کبیر [مشکلوة]

#### مولا ناسيد شاچسن رضا ابوالعلا ئي قد*ن سر*هٔ

آپ عالم علوم ظاہری وباطنی، صاحب زہدوتقوی اور پیکر صبر ورضا تھے۔ سیدشاہ عبد الله رضوی مشہدی متوطن فتوح پورمحله رائے پورآپ کے والد ماجد تھے۔ آپ نے ایا مطفلی میں فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا پنے والدسے حاصل کیا۔ جب عالم شباب کو پہنچ تو جملہ علوم درسیہ سے فراغت پائی۔ حضرت صوفی محد منعم ابوالعلائی کی خدمت میں آئے، بزرگانِ ابوالعلائی کی خدمت میں آئے، بزرگانِ ابوالعلائی کا فیض پایا ورخرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

سید المشاخ کے خطاب سے آپ مشہور تھے۔ جب تک مرشد حیات تھے، ان کی خدمت باہر کت میں حاضرر ہتے۔ جذبات صحوسکر عشقیہ آپ کے مزاج پر غالب تھا؛ مگر پنج وقتہ صلات واوراد ووظائف ودروسِ مثنوی معنوی جاری تھا۔ بھی شریعت سے قدم باہر نہ بسر كاتُ الأوليساء (296)

رکھا۔ آپ کے خلفا میں شاہ رحمت اللہ ، مولوی عبد الرحمٰن کھنوی ، سیدشاہ علی اور سیدشاہ مُس الدین عظیم آبادی وغیرہ مشہور ہیں۔ ۱۸رمحرم ۲۱۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ قصبہ فتوح رائے پور پر گنظیم آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ [کیفیت العارفین]

### قاضى ثناءالله يانى يتى قدسرهٔ

آپ کمل بزرگانِ متاخرین نقش بندیه مجددیه سے ہیں۔ آپ حضرت مرزا جان جاناں شہید کے مریدہ خلیفہ تھے۔ آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت مخدوم جلال الدین پانی پتی تک پہنچ جاتا ہے۔ علم ظاہری میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ علوم باطن میں ممتاز وقت، یگانه عصر، جامع شریعت وطریقت، اور دانا ہے حقیقت ومعرفت تھے۔ تفسیر مظہری، مالا بد منه، ارشاد السالکین، تذکرة الموتی وغیرہ رسائل تصوف آپ کی تصانیف سے ہیں۔

آپاوائل عمر میں شخ محمہ عابد نقش بندی کے مرید تھے۔ پھر بارش<mark>ارہ</mark> مرشد مرزاکی خدمت میں پنچے۔ پچاس توجہ میں آپ نے سیرسلوک کوتمام کرلیا۔ کہتے ہیں کہ اٹھارہ برس کی عمر میں آپ نے جمیع علوم ظاہری کو حاصل کرلیا تھا۔ پھر خلافت باطنی لے کراشاعت دین وفیض باطن میں مشغول ہوگئے۔

مرزاصاحب شہید سے آپ کومکم الہدیٰ کا خطاب ملاتھا۔ مرزاصاحب مرحوم فرماتے سے کہ اگر خدا نے تعالیٰ محشر میں مجھ سے سوال کرے گا کہ تو میری بارگاہ میں کیا تحفہ لایا تو عرض کروں گا کہ مولوی ثناء اللہ کو۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آپ کو بیہ فی زماں کا خطاب دے رکھا تھا۔ ۲۱۲اھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ پانی بیت میں مدفون ہیں۔ [انوارِاحمدیہ]

#### سيدشاه قاسم قادري قدسرهٔ

خلف سید محمد قادری۔ آپ کمل مشایخین متاخرین سے ہیں۔ فیض ارادت وخلافت باطنی شاہ فخر اللہ قادری سے اخذ کیا اور فیض نقش بندیہ سید مرتضی دئی سے پایا۔ حقائق وسلوک کا دریا آپ کے سینہ مبارک سے جاری تھا۔ رسالہ کنز الحقائق، مجمع النکات الصوفیہ وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

آپشب وروزاشغال واذ کار میں مشغول رہتے تھے۔آپ نے مریدوں کے ارشاد وتلقین میں ساری عمر بسر کردی۔آپ کا فیض محیط عالمیاں ہے۔ ۱۰ررسے الاوّل ۱۲۱۲ھ میں آپ کا مزار ۱۲۱۲ھ میں آپ کا مزار ہے۔ [مشکوٰۃ]

#### قطب شاه قادري قدسرهٔ

آپ سورت کے مشاہیر مشایخین کرام سے ہیں۔ بڑے صاحب کمال اور جامع صفاتِ حسنہ تھے۔ آپ کا نام سید قطب الدین ، متوطن پیران پٹن۔ آپ نے تحصیل علم ظاہری کے شوق میں سورت میں آکر قیام کیا۔ مفتی محمد نصر اللہ کی خدمت میں علوم درسیہ سیکھا، پھرعلم باطن کے شوق میں شاہ فاضل کے مرید وخلیفہ ہوئے۔

آپ کے مزاج میں انکساری وفروتنی از حدتھی۔آپ کے وعظ میں اکثر لوگ توبة النصوح کر کے اُٹھتے تھے۔آپ کی زبان نہایت پُر تا ثیرتھی۔صاحب وجدو حال اور کشف وشہود کے مقامات ومنازل آپ برعیاں تھے۔

دور دور سے لوگ آپ کے حضور میں آتے اور فیض حاصل کرتے تھے۔تصرفاتِ

ظاہری وباطنی آپ سے بکشرت ظاہر ہوئے۔مولوی جیلانی،سیداحمد میاں قادری آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔۲۲رجمادی الثانی کا ۱۲اھ میں آپ کا وصال ہوا۔سورت میں مسجد مرجان شاہی سے متصل آپ کا مزاریرانوارہے۔

#### پير بادشاه قدن سرهٔ

خلف قادر بادشاہ۔آپ عارف باللہ بزرگ اوراپنے والد ماجد کی مسند طریقت کے سجادہ نشین ہیں۔سات برس کی عمر سے آپ کو مرغ لڑانے کا شوق تھا، اور اسی میں رات دن مشغول رہنے تھے۔ایک روز والد ماجد کے پاؤں میں مرغ کا چرکین لگ گیا، آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے پیر بادشاہ! اس کودیھو کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے بادب تمام فرمایا کہ کی بنہیں رہیں گے۔

دوسرے روزسب مرغ مردہ پائے۔ آپ کے مزاج میں اکثر جلال رہا کرتا تھا؛ مگر وہ بھی اس روز سے جاتار ہا اور صورتِ جمالی پیدا ہوگئی۔ آپ آ دھ<mark>ی رات کو جنگل میں جایا</mark> کرتے اور وہاں اذکار واشغال میں مصروف رہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک شعلہ نورانی عین ذکر کی حالت میں وہاں پیدا ہوتا تھا، اکثر لوگوں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اکثر اوقات آپ سے تصرفات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔

یہ بھی مشہور ہے کہ اکثر لوگوں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ آپ موجود اور حاضر ہیں۔ نیز آپ نے اوراق بادشاہ صاحب قادری سے فیض باطنی وخرقہ خلافت قادر میر پایا تھا۔ ۱۵ ارشوال ۱۲۱۹ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بیڑ ملک دکن میں ہے۔

#### سيدشاه محمد بوسف باعلوى قدسرة

آپ بڑے بزرگ عارف باللہ ہیں۔آپ کے والد کا نام شاہ عبداللہ عربیقی متوطن بھی ہوت کے والد کا نام شاہ عبداللہ علیہ متوطن بھی ہوت کر بھی ارادت وخرقہ خلافت والد ماجد سے پایا۔ بھا پور سے حیدرآ بادآ کر مولوی عبدالقوی کے مدرسہ میں علوم ِ ظاہری کی تعلیم پائی۔علوم ِ ظاہری کی تخصیل کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ، کئی سال ملک عرب وعجم کی سیر کرتے رہے۔اور بہت سے بزرگان دین سے فیوضات ِ ظاہری و باطنی اخذ کیا۔

وہاں سے اناسمندر میں آکر حاجی رحمت اللہ سے فیض نقش بندیہ وقا دریہ حاصل کیا،
اور خرقہ خلافت سے مستفیض ہوئے۔ آپ ہمیشہ طلبہ کوعلوم ویڈیہ کا درس دیا کرتے تھے۔
وہاں سے حیدر آباد تشریف لاکر سکونت اختیار کی، اور طلبہ ومریدین کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

رسالہ فیض الحق آپ کی تصانیف سے مشہور ہے۔ آپ کا سینہ فیض و برکت کا دریا تھا۔ جوکوئی آپ کی خدمت میں آتا، فیض سے محروم نہ جاتا تھا۔ ۳ رصفر ۲۱۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بیرون حیدر آباد فتح درواز ہ سے متصل آپ کا مزار پرانوار ہے۔

#### صادق على شاە قدى سرۇ

آپ فقیر کامل اور درویش واصل تھے۔عالم شباب میں سپاہی کی خدمت پر مامور تھے۔ جب عشق اللی نے آپ کے دل میں گھر کیا تو خاندانِ قادر بیر میں سے ایک نو وارد مسافر شخ بغدادی سے بیعت کی اور حلقہ ارادت میں آکران سے فیض حاصل کیا۔ پیر کے ارشاد پر ذکر وشغل میں مصروف ہوئے۔ پھر شاہ رضا کی صحبت میں آکر بارہ برس آپ نے ریاضاتِ شاقہ میں گزارد ہے۔

0 بسر كاتُ الاوليساء

اکثر اُمراے وقت اور حکام دکن آپ کی خدمت سے مستفید وستفیض ہوتے رہتے ہے۔ آپ کا وعظ معارف وحقا کق میں ایک دریا ہے پر جوش تھا۔ ہزاروں آ دمی آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوئے۔ ۵؍محرم ۱۲۲۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ہیرون بلدہ حیدر آباد باغ بلکم پلی سے مصل آپ کا مزار ہے۔

# سيدغلام محى الدين قا درى قدن سرهٔ

متوطن جئیر۔آپ مشاہیر علااور اکا برعرفاسے ہیں۔عابد،عارف، عالم، عامل اور صاحب شریعت وطریقت تھے۔ جئیر سے اور نگ آباد میں آکر چندروز تک سکونت اختیار کی اور علم ظاہری حاصل کیا۔ وہاں سے علم کی تخصیل میں پورب کے ملک میں تشریف لے گئے اور مولا نا کمال الدین ومولا نا سعد الدین کے پاس جملہ علوم درسید کی تحمیل کی۔

آپ عالم تجرد میں رہتے ، صائم الد ہراور قائم اللیل تھے۔ پوری عمر عبادت وزہدو تقویٰ میں بسر کردی یخصیل علوم کے بعد مولا نافخر الدین چشتی کی خدمت میں آئے۔اور چندروز میں جمیع اذکارواشغال کی اجازت لینے کے بعد مولا نافخر کا اِشارہ پاکر حضرت مرز المظہر جانِ جاناں شہید کی خدمت میں پہنچے ، مرید ہوئے ، چندروز اشغال واذکار نقش بندید کی تعلیم یائی اور خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔

حضرت مرزا کی رحلت کے بعد پھرمولا نافخر کی حضوری اختیار کی اور بہت سے فوائد حاصل کیے۔ ۱۹۱۱ھ میں باجازت مولا نافخر جئیر آئے ، اور علوم ظاہری و باطنی کا ایک مدرسہ جاری کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے فیوضاتِ ظاہری و باطنی کواخذ کیا۔

ہیت اللہ کی طرف روانہ ہوکر وہاں جج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ اور اکثر بزرگانِ دین سے فیض حاصل کیا۔ ۲۸ رشوال ۱۲۲۰ھ میں آپ نے رحلت پائی۔ جنیر میں آسودہ ہیں۔ [إرشادالطالبین]

# شاه كريم عطا چشتى قدن سرهٔ

یہ بڑے نامی بزرگ، کمل مشایخین ہندوستان سے ہیں۔حضرت شاہ پیرمحمدسلونی چشتی قدس سرہ سے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتیہ پایا۔ زاہد، عابد، متورع، صابر، شاکر، جامع علوم ظاہری وباطنی اور متصف بصفاتِ جمیلہ تھے۔

پیر کی وفات کے بعد سجاد ہُ فقر پر جلوس فرمایا اور ہزاروں لوگوں کوفیض پہنچایا۔ ۲ رشوال ۱۲۲۱ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔سلون میں آسودہ ہیں۔قطعہ تاریخ رحلت ہے

بجائے حضرتِ پیر محمد نیکو نہاں بمقصد وصلت بقصر خلد شداو باو کریم عطا کرد باب خلد بکو

شنو که میر کریم عطا خلیفه بود خشم عیاں چودرین شش جهت شداز شوال سنش نکوز الم سرفگنده ما تف گفت

# سيدمحي الدين قدن سرهٔ

آپ مشائخین متصرفین سے ہیں۔ سیدناغوثِ اعظم کی اولا دھیں تھے۔ والد کا نام سید بڑے، سید بڑے، سید بڑے ناد بری کے نسب میں مشہور ہیں۔ آپ نے نعمت خلافت قادر بیا پیا۔ بڑے والد ماجد سے اخذ کیا۔ اور فیض چشتیہ اپنے خالوشاہ شریف اللہ چشتی سے پایا۔ بڑے ریاضت کش، چلنشیں، عابدوز اہد، اور ہمیشہ اذکار واشغال میں مشغول رہتے تھے۔ قائم اللیل اور صائم الدھر تھے۔ رحلت کے چند ماہ قبل آپ نے ماکولات کوترک کر دیا تھا، فقط شیر (دودھ) پراکتفا کرتے تھے۔ خوارق وکرا مات اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوئے۔ جو کوئی خدمت میں آتا فیض پاتا تھا۔ ۱۲۲۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار نادیر میں مزارشاہ نورمحمد چشتی سے مصل مشہور ومعروف ہے۔

## مخدوم شاهسن على قدن سرهٔ

آپ اکابر مشایخین متاخرین سے ہیں۔ صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔ حضرت مخدوم شاہ محمد منعم ابوالعلائی کے خلیفہ کامل، اور مخدوم شاہ شعیب شخ پوری کے مرید وخلیفہ تھے۔ فیض ونعمت ابوالعلائیہ قادر بیر کھتے۔ اکثر لوگ خدمت میں آ کر مستفیض وفائز المرام ہوتے۔ ۱۲۲۲ ھیں آپ کا وصال ہوا۔

# مخدوم شاه مین علی قدل سرهٔ

آپ شخ پورہ تعلقہ مونگیر ضلع بہار کے رہنے والے جامع شریعت وطریقت اور بڑے عارف باللہ بزرگ تھے۔ دس برس کی عمر میں عظیم آباد کے درمیان طالب علمی کرتے تھے۔ ایام طفلی میں آپ سے عجیب وغریب خوارقات رونما ہونا شروع ہوگئے تھے۔ فرماتے تھے کہ کسی وقت دیواریں میری نظر کے سامنے آئینہ بن جاتی میں اور کوسوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔

آپ نے موضع شیخ پورہ میں آکراپنے والدسے فردوسیہ طریق کی نعمت اخذی ۔ روز وشب تعلیم و تربیت طلبہ میں مصروف رہتے تھے۔ جب قطب العالم شاہ مجمد معمع عظیم آباد کو تشریف لائے، آپ بھی اُن کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور فیض صحبت مرشد سے مقام ارشاد پر بہنچ گئے۔ پیر نے بیعت کے بعد آپ کوعلوم باطنی کی نسبت توجہ اور نعمت بزرگانِ سلسلہ ابوالعلائیہ سے بھر پورکردیا۔

مقامات سلوک وعرفان اوراشغال واذ کار کے سارے آپ کومعلوم کرائے گئے۔ غرض! آپ کی ذات مشایخین متاخرین میں بس غنیمت تھی۔ بہت سے لوگوں نے آپ بــر كاتُ الاوليــاء

کی خدمت میں آکر فیض باطنی حاصل کیا۔ حکیم سید فرحت الله، اور سید شاہ سلطان احمہ وغیرہ آپ کے مل خلفا سے مشہور ہیں۔ ۲۸ ررئیج الاق ل ۱۲۲۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار عظیم آبادمحلّہ گھاٹ خواجہ کلال لب دریامشہور ہے۔

### خواجه قاضي محمه عاقل چشتی قدن سرهٔ

خلف محمد شریف جیو۔ آپ مشاہیر شیوخ کرام عالی مقام سے ہیں۔ آپ کا لقب کوریچہ ہے، اور قوم قریش سے تھے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی، صاحب تصرفات وخوارق وعادات، زاہدوعا بداور مرتاض زمال تھے۔ تمام عمر مریدوں کی تلقین وارشاد میں بسر کردی۔ساع کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے۔

آپ نے ریاضت ومجاہدۂ شاقہ کیا ہے۔صبر وتو کل کی حالت میں زندگی بسر کی۔ آپ نے فیض باطنی وخرقہ خلافت مخدوم نور محمد مہاروی چشتی سے اخذ کیا تھا۔اور اُن کی خدمت میں چندروزرہ کر درجہ کمال پر پہنچ گئے تھے۔

کتابوں کے اندرآپ کے عجیب وغریب حالات مرقوم ہیں۔آپ کے کمل خلفا سے خواجہ گل محمد کرخی چشی احمد پوری ہیں جن کے فیوضات و برکات کے انہار ہندوستان میں آج بھی جاری ہیں۔ ۸رر جب ۱۲۲۹ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔ مضن کوٹ میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔

### خواجه شاه محرمحمود چشتی قدن سرهٔ

آپ کمل مشایخین متصرفین متاخرین سے ہیں۔ آپ شاہ محد مراد چشتی کے مریدو خلیفہ تھے۔علومِ ظاہری میں آپ دست گاہ کامل رکھتے۔ایام طفلی سے عشق ومحبت الہی نے

بــر كاتُ الاوليــاء

آپ کے دل پرنقش بٹھادیا تھا۔ آپ کے دل میں جو کچھ محبت دنیاتھی سب محو ہوگئ۔ جو زبان سے نکل جا تاوہی ظہور میں آ جا تا۔

ساع کے دوران اکثر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی۔ آپ کی نظر کیمیا اثر جس پر پڑجاتی اس کے دل سے دنیا کی محبت زائل ہوجاتی تھی۔ آخر عمر میں جاذب بحقیقی اور نگ آباد سے سورت کی طرف لے گیا۔ چند سال وہاں سکونت کی ، ہزاروں لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ چندے پیرانِ پٹن میں جاکر کوئل مشیخت بجادیا، وہاں بھی فیوضات صوری ومعنوی کا دروازہ کھول دیا۔ لوگ دور دراز سے آتے اور فیض یاتے تھے۔

پھر چندسال کے بعد سورت میں آکر قیام کیا۔ عجیب وغریب کشف وکرامات آپ سے صادر ہوئیں۔ آپ طی الارض وغیرہ میں مشہور تھے۔ ۳؍ ذی الحجہ ۱۲۲۹ھیں آپ نے وفات یائی۔ شہر سورت محلّہ رام پور میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔

#### سيدمجمه ثالث قتل سرهٔ

مشہور دست گیر عالم ۔ آپ شاہ صبغۃ اللہ ثانی کے فرزند ہیں۔ ۱۷۷اھ میں تولد ہوئے اور والد کی خدمت میں رہ کرجمیع علوم صوری کو حاصل کیا ۔ علم ظاہری کی تحمیل کے بعد فیض باطنی وخرقہ خلافت شطاریہ اخذ کیا۔ آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کے تصرفات زبان زدِ خاص وعام ہیں۔

آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے کہ کسی بھی مذہب وملت کا مسافر آتا آپ اس کی ضیافت کرتے تھے۔مسلمان ہوتا کھانا کھلاتے اور دوسری قوم کا ہوتا تواسے کچاسیدھا برتا دیا کرتے تھے۔

آپ کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ کھانا پاتے تھے۔سیدعلی محمد ثانی اورسید حبیب اللہ

وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔ ۳۰ جمادی الاول ۱۲۳۲ ہے مشاہیر خلفا میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار تا جپورہ میں والد ما جدشاہ صبغة الله ثانی کے مزارسے متصل ہے۔

## شاه عبدالرحن قا درى شميرى قدسرهٔ

آپ مادرزاد ولی، اورصاحب تصرفات ظاہری وباطنی تھے۔ ایام طفلی میں ولایت کے آثار آپ سے نمایاں تھے۔ سیرو سیاحت کے شوق میں اپنے وطن کشمیر سے لکلے، ہندوستان کی طرف آئے، حضرت شاہ محدروثن قادری کی خدمت میں پہنچ، مرید ہوئے اور چندے پیرکی خدمت میں رہے۔ ریاضت ومجاہدہ کیا، جمیع مراتب سلوک اور مقامات و درجات باطنی طے کر کے مقام عالی پر پہنچے۔

پیرنے جب ہرفتم کے اذکار واشغال کی تعلیم اور انھیں ہونہار ویکھا تو فیض باطنی وخرقہ خلافت قادر بیسے سرفراز کرکے وطن جانے کی اجازت دے دیا۔ جب آپ شمیر کی طرف روانہ ہوئے، چندسال کوہ مارمولہ میں سکونت کی ، چلہ میں بیٹھے اور وہاں بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔

وہاں جو کچھول جاتا اسی پر قناعت، صبر اور شکروتو کل کے ساتھ جے رہے۔ اکثر اوقات برگ ورختاں پر زندگی گزارتے تھے۔ آپ سے تصرفات ِ ظاہری وباطنی بکثرت صادر ہوئے۔

ایک روزآپ کے مریدمیر بہاءالدین نے سوال کیا کہ ابوالوقت کے کیامعنی ہیں،
اوروہ کون ہے؟ فرمایا: ابوالوقت وہ فخص ہے کہ تمام اموراتِ عالم کون وفساد کا مخارہو، جو
کھے کہ اس کی خواہش ہووییا ظہور ہو۔اسی اثنامیں آپ نے تین قلب مرید کے واسطے اپنا
کف یائے مبارک زور سے زمین پر مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین کوشدید زلزلہ

بسر كاتُ الاوليساء (306)

اطراف عالم میں ظاہر ہوا۔ کرشعبان ۱۲۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار کشمیر میں ہے۔ [فتوحات قادری]

#### سيدشاه حزه مار هروي قدن سرهٔ

خلف سیدشاہ آل محمد مار ہروی۔ آپ بزرگانِ کاملین ومشایخین متصرفین سے ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہ کرفیض علومِ ظاہری و باطنی نیز خرقہ خلافت قادر سے سے سرفراز ہوئے۔ اسااھ میں تولد ہوئے، گیارہ سال جدامجد کی تربیت میں پرورش یائی،اوران سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ جدا مجد نے اپنی کلا و مبارک آپ کے سرپر رکھ دی، جس کی برکت سے آپ کورشادت پیدا ہوئی۔ والد کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ نے مندارشاد پرجلوس فرمایا اور سجاد ہُ فقر کوخوب زینت بخشی ، اس وقت آپ کی عمر چونتیس سال کی تھی۔ تمام مشایخین عصر کے درمیان آپ معزز وممتاز رہے۔

آپ کی بزرگی کا شہرہ سن کرلوگ دور دور سے آپ کے حضور میں آتے اور فیض پاتے سے ۔ آپ کا آستانہ حاجت مندول کے لیے ایک پُر فیض مخزن بن گیا تھا۔ آپ کی ریاضت کا بیرحال مرقوم ہے کہ بارہ برس تک اپنے آپ کو کنویں میں لئکا کرصلوٰق معکوس پڑھتے رہے۔ چنانچہ پیرمبارک میں رسی کے نشان نمودار تھے۔ کا رربیج الاوّل ۱۲۳۵ھ میں آپ رحلت فرمائے عالم جاودانی ہوئے۔ قصبہ مار ہرہ میں آپ کا آستانہ فیض بخش عالمیان ہے۔ [عمدة الصحائف]

### صوفی احمرالله ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ عارف بالله اور بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں۔آپ نے اپنے والد ماجدسے

فیض اجازت وخرقہ خلافت ابوالعلائی منعمیہ حاصل کیا؛ مگر کم س تھے، اس لیے آپ کے برادر نبہتی صوفی شاہ روش علی نے - جوصوفی محمد دائم کے داما داور خلیفہ کامل تھے - اپنے سایئر عاطفت میں چندروزر کھ کرآپ کی تربیت کی ۔

اپنی تمام دولت آپ کی خوشنودی میں صرف کردی ، اور مریدوں کے مشورے سے صوفی احمر اللہ کو مند ارشاد پر اپنا جانشین کردیا۔ حلقہ وتوجہ میں کمالِ انتظام رکھتے تھے، یہاں تک کہ صوفی احمد اللہ رشادت و کمالیت کے درجے پر پہنچے، اور پھرایک عالم نے آپ سے فیض یایا۔

۵رشعبان ۱۲۳۰ ھیں شاہ روش علی کا انقال ہوا۔ ڈھا کہ میں اپنے مرشد کے پاس آسودہ ہیں۔اورصوفی احمد اللّٰد ۵رشعبان ۱۳۳۸ ھیں راہی ملک بقا ہوئے۔اور ڈھا کہ میں اپنے والد کے پاس آسودہ ہیں۔ [کیفیت العارفین]

### خواجه حا فظ سيد محميني قدن سرهٔ

آپ شخ محدروش چشتی کے مرید و فلیفہ ہیں۔ موضع ڈسکھ ہریاد کے رہنے والے، اور حافظ کلام ربانی تھے۔ جب آپ پر ذوق و شوق الهی غالب ہوا، اپنے وطن سے روانہ ہوئے، بہلول پور میں پنچے اور شخ محمدروش چشتی کی خدمت میں حاضر ہو کرفیض ارادت وخرقہ خلافت چشتہ اخذ کیا۔ قصبہ سنام میں آکر سکونت اختیار کی اور ہدایت وارشا دخلایت میں مشغول ہوئے۔

نسخہ مواعظ الصالحین ملفوظ شخ ناصر الدین میں مرقوم ہے کہ آپ بڑے زاہدوعابد، اور کمل مشایخین متاخرین سے ہیں۔ عجیب وغریب خوارقات آپ سے ظاہر ہوئے۔ ایک عالم نے آپ سے فیض پایا ہے۔ کا ررمضان ۱۲۴۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزارسنام میں مجمود نبوی صاحب کی خانقاہ کی جانب مشہور ہے۔

(308)

# شاه عبدالله عرف غلام على شافقش بندى قدس ره

خلف سیرعبداللطیف متوطن و تالہ۔آپ اکابرمشا پخین متصرفین متاخرین سے ہیں۔
آپ حضرت مرزامظہر جانِ جاناں کے مرید و فلیفہ تھے۔ جملہ مراتب سلوک طے کرکے دبلی میں سکونت اختیار کی اور حضرت مرزا مظہر کے جانثین ہوئے۔ تمام عمر دبلی میں رہے۔ ابواب ہدایت وارشا دلوگوں پر کشادہ کرتے رہے۔ اور وہ فیض کا چشمہ جاری کیا کہ ہزاروں تشکانِ فیض باطن آپ سے سیراب ہوئے۔ گویا آخرز مانہ میں ہند کی ولایت آپ کی ذات پرختم ہوئی۔

بے شارخوارق وکرامات آپ سے وقوع پذیر ہوئیں۔ چنانچہ کتاب احوال مظہر جانِ جاناں میں لکھا ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیار کی صحت کے لیے عرض کیا۔ حضرت اس وقت نان و کباب تناول فر مار ہے تھے، اس میں سے ایک نان اور تھوڑ اکباب اس عورت کو بطور تیرک دے دیا، جب وہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ کباب حلوہ بن چکا ہے۔ جانا کہ مریض جال پر نہ ہوگا، ویسا ہی ظہور میں آیا۔ اسی طرح کباب حلوہ بن چکا ہے۔ جانا کہ مریض جال پر نہ ہوگا، ویسا ہی ظہور میں آیا۔ اسی طرح آپ کے عجیب خوارق اکثر کتا ہوں میں تحریر ہیں۔ ۲۲ رصفر ۱۲۲۰ھ میں وفات ہوئی۔ دہلی میں آپ کا مزار ہے۔

### مولوي شاه محدرمضان مهمي قدس سرهٔ

آپ مثاہیر شیورخ کاملین اور اکابرعلاے دین سے ہیں۔قصبہ مہم کے رہنے والے تھے۔ ہریانہ میں آپ کی بزرگ کا شہرہ بہت ہے۔قوم راج پوت جوسخت متعصب رائگر مشہورہے،آپ کے ہاتھ پراسلام سے مشرف ہوئی۔

بسركاتُ الاوليساء (309)

آپ کا وعظ الیا پُرتا خیر ہوتا تھا کہ جواسے ن لیتا کفر وشرک، بت پرتی اور بدعقیدگی سے قوبہ کر لیتا۔ بڑے زاہد ، تقی، پر ہیزگار اور جامع شریعت وطریقت تھے۔ ہزار ہالوگوں نے آپ کی خدمت میں آکر توبہ کی ، اسلام قبول کیا ، اور آپ کے مرید ہوئے۔

کہتے ہیں کہ جب آپ ہیت اللہ کے جج سے مشرف ہوکر ہند کی طرف واپس ہوئے، جہال جاتے لوگ مستفیض ومستفید ہوتے تھے۔ جب مندسور میں پنچے، تو وہاں ایک روز مجلس میں وعظ فرمارہ سے کھا کہ کہرے دشمن دین نے آپ پر بندوق چلائی اوراس کی گولی سے آپ نے ۱۲۴۰ھ میں شہادت پائی۔ مریدوں نے وہاں سے آپ کی لاش کو اُٹھا کرقصبہ مہم میں لاکروفن کیا۔ تاریخ رحلت ہے

جناب شاه رمضال قطب آفاق سرا پا معرفت عرفال مآبی ظهور از بهرتاریخ شهادت خرد گفته خسوف آفابی

## مولا ناغلام مرضی زبیری قدس رهٔ

آپ مشاہیر مشایخین متاخرین دکن سے ہیں۔آپ کے والد کا نام حافظ محمد ابراہیم تھااورآپ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں تھے۔ عابد وز اہد، سرحلقہ اہل عرفاں، وحید العصراور شیخ کامل مشہور ہیں۔

آپ کوعلوم ظاہری وباطنی میں کمال حاصل تھا۔ مریدوں کی تعلیم عرفان وہدایت میں شہرہ آفاق میھے۔ آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت شطاریہ مخدوم شاہ عبداللہ حینی علوی پیجا پوری سے حاصل کیا۔ اارجمادی الثانی ۱۲۴۱ھیں آپ کا وصال ہوا۔ بیجا پور میں آسودہ ہیں۔ [روضہ]

### سيدشاه سلطان احمدا بوالعلائي قدسرهٔ

خلف سیدشاہ غلام حسین ابوالعلائی۔ آپ کمل بزرگانِ ابوالعلائیہ سے ہیں۔خورد سالی میں علومِ رسمیہ کواپنے والد ماجد سے سیماعلم ظاہری کی تخصیل کے بعد مخدوم شاہ حسن علی کی خدمت میں آئے۔ شب وروز عبادت و مجاہدہ میں رہے۔ منازلِ سلوک طے کر کے آپ سے بیعت کی ،اورفیض خرقہ خلافت ابوالعلائیدا خذکیا۔

چندروز اموراتِ عدالت میں کسی کام پرمقرر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شبخواب میں دیکھا کہ مخدوم شاہ حسن علی تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے عزیز! تو دنیا کی محبت میں ایسا آلودہ ہوگیا ہے کہ جمارا نام بھول گیا۔

آپ خواب سے گھبرا کر اُٹھے، عہدے کو استعفیٰ دی اور دانا پور میں آکر خانہ نشیں ہوگئے۔شب وروزیا دِالٰہی میں مشغول رہتے، پھر بھی کسی دنیا دارسے ملاقات نہ کی ، اور نہ دنیا کی محبت کودل میں جگہ دی۔ بقولِ بزرگ ہے

چاہتے ہیں جس کو بلاتے ہیں یوں شربت دیداریلاتے ہیں یوں

اکثر اوقات آپ پر عالم استغراق طاری رہتا۔ اکثر بزرگوں کی ارواح آپ سے ملنے آتیں۔مشاہد ہُ ارواح مشایخین سے اکثر بار آپ بے ہوش ہوجاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بارتین روز تک آپ عالم بے خودی میں پڑے رہے۔ تین روز گزرنے کے بعد جب چوتھادن آیا تو آپ ہوشیار ہوئے اورعبادتِ الٰہی میں مصروف ہوگئے۔

کسی لا مذہب بدعقیدہ سے آپ کی تکرار ہوئی ،اوراس نے آپ کو زہر کھلا دیا۔اس کے اُثر سے ۵رز کی الحجہ ۱۲۳۱ھ کو درجہ کشہادت پر فائز ہوئے۔ دانا پور میں آسودہ ہیں۔ آپ کا مزار جائے پُر فیض ہے۔

#### مولوي سيدنورقا دري قدس ره

آپ جامع علوم شریعت وطریقت، بزرگ عصر اور عالم کامل تھے۔ مولوی رفیع الدین دہلوی سے علوم ظاہری کو حاصل کیا۔ جب کہ فیض ارادت وخلافت قادر یہ چشتیہ مولوی عبدالقادر دہلوی سے اخذ کیا۔ دہلی سے حرمین شریفین کوتشریف لے گئے۔ جج وزیاراتِ اما کنم تبرکہ کے بعد ہند کی طرف لوٹے اور ناسک میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوئے۔ چنانچہ میرے جدامجد سید عبداللہ شینی اور نواب صادق علی خان وغیرہ نے آپ ہی سے فیض ارادت قادر یہ پایا اور سند خلافت حاصل کی ہے۔

آپ بارہ سال ناسک میں رہے۔ متوکل، صابر، قانع، اور شب وروز عبادت وزہدو تقویٰ میں مصروف رہے۔ بھی دنیا داروں سے اختلاط نہ رکھا۔ آپ کے حضور میں سواے قال اللہ وقال الرسول کوئی اور ذکر نہ تھا۔ آپ کی خدمت دل کوفیض پہنچانے والی تھی۔ الالا اللہ وقال الرسول کوئی اور ذکر نہ تھا۔ آپ کی خدمت دل کوفیض پہنچانے والی تھی۔ الالا اصلی آپ نے رحلت فر مائی۔ ناسک میں کوئی پورہ کی مسجد کے حق میں آسودہ ہیں۔ اسی شہر میں شاہ دودھا' دھاری درگاہ میں، امین شاہ چشتی باغبان پورہ میں، پیرمُهنا قبرستان میں، سُرخ ابدال ندی کے یا رمسکین شاہ کے تکیہ میں آسودہ ہیں۔

# خواجه گل محرچشتی احمه بوری قدس رهٔ

خلف مولوی اللہ یارچشتی۔آپ اعظم مشایخین وا کابرعارفین متاخرین سے ہیں۔ خواجہ قاضی محمہ عاقل چشتی کے مریدوخلیفہ، ہزرگ عصر، صاحب خوارقات، متقی، متوکل، صابر، زاہدوعابداور متشرع تھے۔ بسر كاتُ الاوليساء (312)

ہمیشہ طلبہ کی تربیت وارشاد میں مشغول رہتے۔آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی ہر سمت ہندوستان کے درمیان نمایاں ہیں۔ نسخہ کملہ شریف آپ کی تالیف سے ہے۔ جس میں اپنے سلسلہ کے بزرگوں کا حال بخو بی مرقوم ہے۔ ۹ رمحرم ۱۲۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ احمد پور میں آپ کا مزار پر انوارفیض بخش عالمیاں ہے۔ تاریخ رحلت ہوا۔ احمد پور میں آپ کا مرکد پیر کر د در رفتن بہشت شتا ب مولوی شخ گل محمد پیر کر د در رفتن بہشت شتا ب لفظ تا ریخ وصل ا و ہا تف گفت مغور بے حیاب وجواب

# سيدشاه ابوالحن قادري قدسرهٔ

متوطن ویلور۔خلف سیدعبداللطیف ذوقی۔حضرت سیدنا امام علی نقی کی اولاد میں ہیں۔ ۲۸۱۱ھ میں تولد ہوئے۔آپ مشائخین عظام ومشاہیرساداتِ کرام سے ہیں۔

آپ کے والد ماجد بڑے مال دار اور امیر کبیر تھے۔ بیس برس کی عمر میں آپ کو جذب وشوقِ اللی پیدا ہوا، لا کھروپے نقد اور کئی گھوڑے راو خدا میں دے دیے۔ ۱۲۳۵ھ میں ایک عالی شان مسجد ویلور میں بنوائی۔ برسوں نمازِ تہجد کے بعد تفسیر جلالین اور تفسیر رحمانی کا مطالعہ میں مجذوب کامل بن گئے۔ ویلور میں آسودہ ہیں۔

غرض! سیدشاہ ابوالحن نے علوم ظاہری کی پھیل کے بعد علم باطن کی تعلیم پائی۔ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کا زہدوتقوی مشہور ہے۔ روز وشب مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مصروف رہتے۔ آپ کا فیض اطراف مدراس کو محیط ہے۔ ۲۲ رجمادی الثانی ۱۲۴۳ھ میں انقال فرمایا۔ آپ کا مزار ویلور میں ہے۔

### مولا ناعبدالرحن چشتى كصنوى قدن سرهٔ

خلف مولوی محمد حسن ، ساکن پنجاب ۔ آپ مشاہیر علاے کرام اور اکا برصوفیہ عظام سے ہیں۔ انوار الرحمٰن میں آپ کو تحصیل سے ہیں۔ انوار الرحمٰن میں آپ کا حال مفصلاً تحریر ہے۔ اُنیس برس کی عمر میں آپ کو تحصیل علوم ظاہری کا شوق پیدا ہوا۔

سندھ میں شخ محمد فاضل سے کتب درسیہ پڑھیں۔مولوی اسد اللہ سے علم تفسیر وحدیث اورمولوی کلیم سے کتب نقه،اصول اورعقا کد پڑھا۔ پھرشہر بخارا کو جانے کا اِرادہ کیا لیکن قطب البلاد شاہ محمد نظیر کی بشارت سے دہلی آئے، اور قطب العصر شاہ فخر الدین چشتی کی خدمت میں استعدادِ کامل بہم پہنچائی،اوران سے بیعت کی۔

رام پور میں مولوی محمود سے علم حدیث کی سند حاصل کی، اور مولانا شاہ عبدالعلی صدیقی صدیقی سے فیض ظاہری و باطنی اخذ کیا۔ اکثر بزرگانِ وقت سے ہرسلسلے کا فیض باطنی آپ کو ملتارہا۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس پھوخرچ نہ تھا، روزے کی نیت کر لی، دوسرے روز بھی پچھ فتوح نہ ملا، تین دن روز ہے پر روزہ رکھتے رہے، چوتھے روز کسی نے چندخر مہرے دیے، آپ نے اس سے نخو دبریاں منگوا کراپنے رفیقوں کے ساتھ إفطار کیا۔

بعدازاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ میں اجمیر آئے ۔لنگر خانہ کا دلیہ ملاء تناول فر مایا۔ وہاں ایک اربعین مراقبہ میں بیٹھے رہے، اور ہے پور میں مولانا فخر دہلوی کے خلیفہ کامل مولوی ضیاءالدین سے ملاقات کر کے ان سے فیض یاب ہوئے۔

اکثر بزرگوں کی ارواح ہے آپ کوفیض باطنی اویسیہ نصیب ہوا۔مشایخین ہم عصر میں آپ کی ذات فیض آیات جامع شریعت وطریقت تھی۔ آپ کے اوقات ہمیشہ اذ کار بسر كاتُ الاوليساء (314)

واشغال،عبادتِ الهي اورتر بيت طلبه ومريدين سے معمور رہے۔

مولوی انوار الله وغیرہ علا آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔خوار قاتِ ظاہری و باطنی بکترت آپ سے جلوہ گر ہوئے۔مقاح التوحید، جہد المقل، کلمۃ الحق، کاسرۃ الاسنان وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے معروف ہیں۔ ۲ رذی قعدہ ۱۲۴۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مسجد بنداین کھنو میں فیض بخش قلوبِ معتقدین ہے۔تاریخ رحلت ہے۔

آل مرشد پاک عبدرهمال الل دل وصاحب مقامات چوبه سیر ملک لا موت زیر منزل فاک و جائے آفات تاریخ سروش غیب بامن گفت از سرجهدفانی ذات

## شخطهٔ شطاری قدن سرهٔ

سیدناامام محمر تقوی کی اولا دمیں ہیں۔آپ مشایخین متاخرین دکن میں مشہور تھے۔ سیدشاہ علی الدین شطاری ساکن ملھیر کے مرید وخلیفہ ہیں۔ زاہ<mark>دوعابد، م</mark>تقی و پر ہیزگار، متوکل، ہمیشہ اورادوو ظائف اوراشغال واذکار میں مصروف رہتے تھے۔

مریدوں کی تلقین وارشاد میں تمام عمر گزار دی۔اکثر ملک گجرات میں آپ کے سلسلے کا فیض جاری ہے۔۲۲ ررکیج الاقل ۲۳۲۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ چیلیا رضلع خاندیس میں آپ کا مزار ہے۔

# حا فظموسیٰ چشتی مانک بوری قد*ن سر*هٔ

آپ شخ بھیک چشتی کے سلسلے میں ہیں۔ بڑے با خدا اور عارف باللہ ہوئے ہیں۔ آپ شخ اعظم چشتی روپڑی کے مرید وخلیفہ تھے۔ ابتداے حال میں صیقل گری کا کام کیا بسر كاتُ الاوليساء

کرتے اور اسی پراپی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب جاذبِ حقیقی نے اضیں اپی طرف کھینچا، تو ترک دنیا کر کے ہمہ تن عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے، اور شخ اعظم چشتی رو پڑی کی خدمت میں جا کر مرید ہوئے۔ تکمیل کے بعد فیض چشتیہ حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے جذب کا عالم پیتھا کہ وجدوحال کے وقت جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ مجذوب سرمست ہوجا تا۔ چنانچہ کی شخص مثل کریم شاہ، اور محمد شاہ وغیرہ مجذوب ہوگئے۔ صد ہالوگوں نے آپ سے فیض پایا۔ مولوی امانت علی امروہوی، خواجہ عبداللہ وغیرہ آپ کے خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ ۲اررمضان ۱۲۴۷ھ میں وفات پائی۔ قصبہ مائک پور میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

# سيدقطب الامام كيلاني قدس سرهٔ

آپ کا نام قطب الدین، خلف سیرصدر الدین قادری۔۱۱۸۲ میں تولد ہوئے۔
آپ کمل اولیا ہے متصرفین سے ہیں۔ آپ قطب وقت، جام<mark>ع علم ظاہر</mark>ی وباطنی اور صاحب کرامات وخوارق تھے۔جذب واستغراق قوی رکھتے۔ونیا اور اہل دنیا کی آپ کی نگاہ میں کوئی عزت ووقعت نگی۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جدسید عبد الرزاق بھار ہوئے۔ سید صدر الدین نے جناب الہی میں دعا ما تکی کہ اگر میرے والدا چھے ہوگئے تو میں اپنے لڑکے سید قطب الدین کو حضرت کے تقدق کر دول گا۔ چنا نچہ بید دعا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ چار سالہ سید قطب الدین یک دم اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پاؤں سے چل کر سات مرتبہ جد ہزرگ کے گرد پھرے اور ان کی دستار اپنے سر پردگی۔

کہتے ہیں کہ سیدعبدالرزاق نے صحت پائی اور جو پچھ نعمت باطنی سیدعبدالرزاق نے

بزرگوں سے حاصل کیا تھاسب آپ کے سپر دکر دیا۔ رحلت جد کے بعد آپ سجاد ہُ مشیخت پر بیٹھے اور ہزاروں کو مستفیض و مستفید کیا۔ ۲ رجمادی الثانی • ۱۲۵ ھیں رحلت پائی۔ پہلے کوٹ بیگم میں مدفون تھے، پھر آپ کی نعش کو وہاں سے زکال کر حجرہ میں لا کر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار حاجت برآری کے لیے اکسیر کی خاصیت رکھتا ہے۔

### سيدشاه نيازاحمه چشتى قدن سرهٔ

آپ علوی سید ہیں۔ عالم علوم ظاہری و باطنی اور مشاہیر مشایخین متاخرین متصرفین سے تھے۔ حضرت مولا نا فخر الدین چشتی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ عشق اللی میں ہمیشہ سرشار رہتے ۔ آپ کے والد کا نام حکیم سید شاہ رحمت سر ہندی ہے۔ ایام طفلی میں والد کا سابیآپ کے سرسے اُٹھ گیا۔ والد کا ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور مولا نا فخر کی خدمت میں آکر تعلیم و تربیت کے واسطے اُخیس سپر دکر دیا۔

آپ نے سترہ برس کی عمر میں علوم نظا ہر کو حاصل کر لیا۔ ان<mark>یس برس ک</mark>ی عمر میں مولا نا فخر الدین چشتی سے بیعت کی۔ چند سال مرشد کامل کی خدمت میں رہے۔ جمیع علومِ باطن کی تکمیل کے بعد سلوک کے درجات ومراتب طے کیے اور خرقہ خلافت چشتیہ سے سرفراز ہوئے۔

آپاپ پیرے رخصت ہوکر بانس بریلی کی ولایت پر مامور ہوئے۔ یہاں آکر آپ ہدایت وارشادِ خلایق میں مصروف ہوگئے۔ مما لک دور دراز مثلاً کابل، قندھار، شیراز، اور بدخشاں کے لوگ آپ کے حضور میں آتے اور فیض ظاہری و باطنی پاتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کو آپ سے بڑی رونق ملی۔ آپ کا فیض ہر جگہ پہنچا۔ پھر آپ نے شاہ عبداللہ بخاری سے رام پور جاکر خرقہ خلافت قادر بیا خذکیا۔ انوار العارفین میں تحریر ہے بسر كاتُ الاوليساء

كه آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے جو ہڑی زاہدہ وعابدہ تھیں فیض باطنی یا یا تھا۔

اکثر اوقات آپ پرمحویت غالب رہتی تھی۔ کلام تو حید برملا کہتے تھے۔ مشایخین متاخرین میں آپ جیسا شخ کامل خاندانِ چشت میں کم ہوا ہے۔ آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کے تصرفاتِ ظاہری وباطنی مشہور اور آپ کے انوارِ ولایت جابجا نمایاں ہیں۔ ۲ رجمادی الثانی ۱۲۵ء میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار بائس بریلی میں زیارت گاوعالم ہے۔

#### شاه ابوسعيد مجد دي د ملوي قدس رهٔ

خلف ضفی القدر۔ شیخ احمد سر ہندی مجددالف ٹانی کی اولا دمیں ہیں۔ آپ مشایخین کا ملین اور مشاہیر بزرگانِ متاخرین سے ہیں۔ حضرت غلام علی شاہ صاحب نقش بندی سے فیض ارادت نقش بندیہ حاصل کیا اور پھران کے سجاد ہُ مشیخت پر جلوس فر ماکر مریدین کے ارشاد و ہدایت میں مشغول ہوگئے۔

علوم ظاہری فقہ وحدیث وتفسیر میں طاق اور علوم ِ باطن میں شہرہ آفاق تھے۔مفتی شرف الدین دہلوی،اورمولوی رفیع الدین دہلوی سے علوم ِ ظاہری سیکھا۔خوار قات عجائب آپ سے نمایاں ہوئے۔آپ کی ذات بابر کات سے طلق خدانے بہت فیض پایا ہے۔

ایک مرتبہ آپ رام پوراپنے وطن سے بسواری عرابہ منبل کو جارہے تھے، شام کے وقت دریا پر پہنچے، کشتی وملاح حاضر نہ تھے۔ حضرت نے گاڑی بان کو حکم کیا کہ بہلی کو دریا میں ڈال دے، اس نے انکار کیا اور عرض کی کہ دریا میں گاڑی ڈالنا موجب بربادی جان ومال ہے۔

آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوں تو کچھا ندیشہ نہ کر۔ چنانچہاس

بسر كاتُ الأوليساء (318)

نے گاڑی دریا میں ڈال دی۔اوروہ گاڑی حضرت کی توجہ سے پانی چلتی رہی جس طرح زمین پرچلتی تھی۔ جب آپ دریا سے اُتر بے تو گاڑی بان ہندوتھا اس نے فوراً آپ کے ہاتھ پر اِسلام قبول کیا، شرک سے تو ہدکی اور آپ کا مرید بھی ہوگیا۔

کہتے ہیں کہآپ آخر عمر میں بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مجے وزیارتِ حرمین شریفین سے واپس آئے، مقام ٹونک پہنچ۔ اور وہیں • ۱۲۵ھ میں اِنتقال فرمایا۔ مریدین آپ کی لاش کو دہلی لائے، اور حضرت غلام علی شاہ صاحب کے مزار کے قریب آپ کو فن کیا۔

## شاه محمر آفاق نقش بندى قدسرهٔ

آپ کے والد کا نام احسان الله حضرت خازن الرحمت محمر سعید تقش بندی کی اولا د
میں ہیں۔ آپ مشاہیر مشا یخین کرام اور اکا برعلما ہے عظام سے تھے۔ مشا یخین متاخرین
میں آپ جیسا شخ کم ہوا ہے۔ جامع علوم ِ ظاہری وباطنی، اور <mark>صاحب</mark> تصرفات تھے۔
میں آپ جیسا شخ کم موا ہے۔ دبلی میں نشو ونما پائی، اور وہیں علما وفضلا ہے کہار سے علوم ِ ظاہری
اخذ کیا۔

علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقش بندی کی خدمت بابر کت میں پہنچ، اوران سے بیعت کر کے چندروز خدمت میں حضوری اختیار کی۔ ریاضت ومجاہدہ کی شخیل اوراشغال واذ کارنقش بند بیمجد دیہ کی تعلیم کے بعد آپ پیر کے منظور نظر بن گئے۔ اور خرقہ خلافت سے فیض یاب ہوئے۔ پچھ روز حضرت میر درد کی صحبت میں بھی رہے، اور فوائد ماطنی اخذ کے۔

آپ تمام عمر طلبه کی تعلیم وتربیت اور مریدین کی مدایت وارشاد میں مصروف رہے۔

بسر كاتُ الاوليساء

آپ کا آستانہ فیض و برکت کا مخزن بنا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز ملکوں سے وہاں آتے اور فیض یاتے تھے۔

شخ الوقت مولا نا حضرت شاہ فضل رحمٰن گئج مراد آبادی آپ کے کمل خلفا ہے مشاہیر سے ہیں۔ آپ کے انوارِ فیوضات ہندوستان میں جا بجانمایاں ہیں۔ ۸رمحرم ۱۲۵اھیں آپ کا موار فیض آپ کا موار فیض بیش مسجد مغل بورہ کے عقب میں آپ کا موار فیض بخش قلوبِ عارفاں ہے۔

# سيدعبدالرحن قادري قدس رة

آپ کا وطن کشمیر۔خلف سیدعبدالرحیم قادری۔حضرت سیدناغوث الاعظم کی اولا د میں ہیں۔آپ مشائخین متاخرین میں مشہور،صاحب برکت اور جامع شریعت وطریقت ہوئے ہیں۔اپنے والد ماجدسے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا خذکیا۔

سات بارجج بیت الله سے مشرف ہوئے۔ جمبئی میں آکر متو کلانہ زندی بسر کی ، تو کل وصر وقناعت پر ثابت قدم رہے۔ تمام عمر مریدوں کی ہدایت وارشاد میں مشغول رہے۔ قادر رید ، نور بخشیہ و چشتیہ کا فیض باطن وخلافت حضرت مخدوم فریدالدین گئج شکر سے حاصل کیا تھا، جو شخ محمد مجراتی احمد آبادی کے خلیفہ تھے۔

احمد نگر اورنگ آباد وغیرہ ملک دکن وکوکن میں آپ کے مریدین ومعتقدین بکثرت ہیں۔ ۲۲ روئی الاول ۱۲۵۱ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ بمبئی میں گورے ملا کی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔ (راقم اوراق کے جد مادری ہیں)

مولوي عبدالله قترسرهٔ

آپ مشاہیر علاوا کا برزہاد سے ہیں۔ متوکل وقائع اور عابدوز اہد ہتے۔ علوم ِ ظاہری کی خصیل کے بعد درویثی کے میدان میں قدم رکھا۔ مسجد جامع اُمراؤتی ملک برار میں سکونت اختیار کی۔ روز وشب عبادت ِ الٰہی، اور قرآن خوانی میں مشغول رہتے۔ غربا ومساکین کو کھانا کھلاتے اور موسم سرمامیں ان کورضائیاں اور اونی کپڑے دیا کرتے تھے۔ برساحب برکات و فیوضات تھے۔

تمام عمر لوگوں کی حاجت برآ ری میں ہمہ تن مصروف رہے۔۱۲۵۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔امراؤ تی میں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت از حضرت امجد حسین خطیب ایلچپوری

مولوی عبدالله صاحب قدوه علماے دیں

عارف ومتوكل و سرحلقه ابل يقيس

قانع ومرتاض وباذل زبدهٔ ارباب دل خلق او هم رنگ خلق رحمة للعالميں

> رفت ہستی چوں بسوے جنۃ الماویٰ کشید از فراقش شد جہانے سیندریش ودل حزیں

بهراستقبال رضوان تا در جنت رسيد گفت يا مولا ناطبتم فا دخلو ما خالدين

صوفى لقيت الله ابوالعلائي قدسرهٔ

آپ کمل مشا یخین واولیا ے متصرفین سے ہیں۔ جامع شریعت وطریقت تھ۔ اپنے مرشد طریقت صوفی محد دائم متوطن ڈھا کہ کی رحلت کے بعد مسند ارشاد پر جلوس

بسر كاتُ الاوليساء

فرمایا۔ فیض اجازت وخلافت باطنی اپنے والد ماجدسے حاصل کیا۔ ملک بنگال میں آپ کے فیوضات ظاہری و باطنی کے چشمے جاری ہیں۔

۱۲۴۰ھ کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ اور وہاں سے آکر سلسلہ ابوالعلائیہ کے معمولات، توجہ واشغال واذ کار کی کامل طور سے اشاعت شروع کردی۔ ہزاروں لوگ آپ سے فیفل ہوئے۔

آپ سے بہت سے کشف وکرامات ظاہر ہوئے۔ جب کوئی مریض آپ کے روبرو خشہ حال روتا ہوا آتا ، ایک نگاہ پڑتے ہی ہنستا ہوا گھر چلا جاتا تھا۔ صبر وتو کل ، قناعت وخل آپ کے مزاج میں بدرجہ کمال تھا۔ فقیر کے رنگ میں بالکل ڈوبہوئے تھے۔ دنیااور اہل دنیا سے کم محبت رکھتے اور کمال ِنفرت رکھتے تھے۔ اپنے روز وشب کے اوقات آپ اذکار واشغال اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں بسر فرماتے تھے۔ ۲۱ر جب ۱۲۵۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ڈھا کہ میں آپ کا مزاریرانوار ہے۔ [کیفیت العارفین]

### شاه رۇف اخىقش بندى قەسىرۇ

آپ مشاہیر بزرگانِ دین اور اکا برعلا ہے متین سے ہیں۔حضرت شاہ غلام علی شاہ نقش بندی کے مریدوخلیفہ تھے۔علومِ ظاہری وباطنی میں یگانۂ وقت تھے۔کتاب در المعارف تفییررؤفی اور دیوان نعتیہ رافت آپ کی تصانیف سے مشہور روزگارہے۔

شاہ غلام علی نے خرقہ خلافت نقش بندیہ عطا کرنے کے بعد انھیں شہر بھو پال پر مامور کیا۔آپ نے بارشادِ بیرروش خمیر وہاں جاکر قیام کیا۔اور صد ہا طالبانِ حق کوفیض باطنی وارمنزل قربِ اللهی پر پہنچایا۔آخرش بارادہ کج بیت الله روانہ ہوئے۔ جب جہاز دریا ہے محیط میں پہنچا، پیک اجل آیا اور مولانا موصوف اس جہانِ فانی سے ۱۲۵۳ھ میں رہ گزارِ عالم جاودانی ہوئے۔ [حدیقۃ الاولیاء]

### خواجهالله بخش سنامي چشتی قدن سرهٔ

آپ ہندوستان کے مشاہیر مشایخین متاخرین سے ہیں۔آپ حافظ سید محمد چشتی صابری کے مرید وخلیفہ تھے۔علم ظاہری کومولانا شہاب الدین عرف سابوشاہ قادری سے اخذ کیا، اور ان سے فیض نعت قادریہ وشطاریہ حاصل کیا۔ وہاں سے اپنے وطن سنام میں آکریا والی میں مشغول، اور خلق اللہ کی ہدایت وارشاد میں مصروف ہوگئے۔

آپ چشتیرصابریہ میں بیعت کرتے تھے۔آپ کی خلوت گاہ ہمیشہ ایک جمرہ میں ایک مجورہ میں ایک مجورہ میں ایک مجورہ کے درمیان رہتی، چنانچہوہ مجورااب تک موجود ہے۔ مواعظ الصالحین میں مرقوم ہے کہ آپ اسیان اور یاروں کو بقوت توجہ باطنی سے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیتے تھے۔ ۲۰ریج الاوّل ۱۲۵ ھیں آپ کا حرار پچ الاوّل ۱۲۵ ھیں آپ کا حصال ہوا۔ سنام میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

### مولوى احدمعروف بهسيدميال قدن سرهٔ

مولد ومتوطن پتن گجرات \_ آپ مشاہیر علاے ربانی اور اکابر مشایخین گرامی سے ہیں ۔ صاحب تو کل وفقر، پیکر ریاضت وعبادت، صوفی مشرب اور عالی نسب ساداتِ موسوی سے تھے۔ علوم ظاہری کومولوی نفر الله، مولوی ظہیر الدین، قطب شاہ اور مولا نامجمہ ہادی سے حاصل کیا ۔ جب تکمیل کر چکے تو خرقہ خلافت قادر میکا فیض حضرت قطب العصر سید قطب قادری سے اخذ کیا ۔

ا کثر اوقات درس وندرلیس میں مرجان شامی کی مسجد میں مشغول رہتے۔ پیرکی رصلت کے بعد سورت میں آپ نے سجاد و فقر پر جلوس فر مایا، اور بڑی رونق دی۔ آپ کا آستانہ مرجع فیض علوم ظاہری و باطنی تھا۔ آپ کی ذات شریعت وطریقت کا مجمع البحرین

بسر كاتُ الاوليساء

تھی۔تصرفات وخوارق بکثرت آپ سے جلوہ بار ہوئے۔ بڑے صاحب برکت، عارف باللہ اور مخدوم العصر بزرگ تھے۔ ۱۵رذی الحجہ ۱۲۵۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔شہر سورت میں آسودہ ہیں۔تاریخ رحلت ہے

سرگروه پاک بازارن جهال سید احمد شدلقب سیدمیال صوفی وصاف از طریق قادری شخعالی مقتدا به کاملال صاحب حل مقامات ِ فصوص باوجود و صدت و کشف وعیال حافظ اوضاع شرع باصفا در معارف رجنما به عارفال خسس عشراز شهر ذی الحجه جرام صبح یوم الاربع شد در جهال در جوار پیرخو دشخ الشیوخ شده تر مقرال کشت رضوال سال ازاونی بهشت سیدا حمد فاضل وقطب زمال

[سيرالا ولياءمصنفه مولوي عبدالحكيم سورتي]

## سيدشاه قمرالدين سين ابوالعلائي قدس رهُ

آپ اکابرمشا یخین متاخرین سے ہیں۔آپ کے والد کا نام سیدشاہ ہمس الدین ہے۔ آپ نے والد کا نام سیدشاہ ہمس الدین ہے۔ آپ نے علومِ ظاہری کومولوی شاہ شعیب اللہ سے سیکھا۔ سیدشاہ کیا سے فیض ارادت وخلافت ابوالعلائی رکھتے تھے۔ سیدشاہ سن علی سے بھی فیض باطنی اخذ کیا تھا۔ شاہ ابوالبرکات و حکیم فرحت اللہ ابوالعلائی سے بھی مستفیض تھے، اور جملہ مرا تب سلوک حاصل کر کے ان سے خرقہ خلافت یا یا تھا۔

آپ عظیم آباد کے قطب الولایت تھے۔ آپ سے خوارق وتصرفات بکثرت صادر

بسر كاتُ الاوليساء (324)

ہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔۲۰ رشعبان ۱۲۵۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔ عظیم آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تاریخ وفات

روز جرانت یاشب تاریک مشمس یا درلباس ماتم بست چرخ می گویدا زسرزاری قمر دیں بنور تق پیوست

#### سيدشاه محمرغوث قدن سرة

آپ درولیش کامل آگاہ دل، جملہ صفات وظل اللہ سے موصوف تھے۔قصبہ زمانیہ علاقہ بنارس کے متوطن تھے۔سیدشاہ آل احمہ سجادہ نشین قادری کے مریدوخلیفہ بیں۔ عفوانِ شباب میں خداشناسی کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مار ہرہ شریف میں آکر مرشد کی خدمت میں مدت تک رہے۔اکتباب فیوض و برکات کرنے کے بعد خرقہ خلافت قادر سے مشرف ہوئے۔ نیز فیض اجازت قادر سے، چشتیہ ،سہرورد سے، نقش بند سے اور مدار سے مصرف کیا۔

سیاحت کے شوق میں مدت تک پھرتے رہے، ہرایک بزرگ سے ملتے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ پھر بدایوں کے قریب شیخو پورہ میں آکر قیام فرمایا، اور عزلت قبول کرکے کمالِ تج د اور وارشگی و بے اعتمائی سے اوقات بسر کرتے تھے۔

خلق خدا کی فیض رسانی میں ہمہ تن مصروف رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ پرلوگ دست غیب کا شہہہ کرتے تھے، چنانچہ آخر عمر میں آپ شیخو پورہ سے بدایوں چلے آئے، وہاں اسی شبہہ پر چوروں کی جماعت نے آپ کوسخت مجروح کیا۔

آپ نے چوروں کو مارے جانے سے قبل میہ ہدایت فرمائی کہ یہاں سے جلد چلے

بسر كاتُ الاوليساء (325)

جائیں، مبادا میر نے تل میں گرفتار ہوں۔ بیریاضت ومجاہدہ نفس کا ثمرہ ہے کہ آدی کے مزاج میں فروتی پیدا ہوجاتی ہے، اوراپنے لیے غیر کی ایذ ااور تکلیف کو قبول نہیں کرتا۔ ۵؍ شعبان ۱۲۵۵ ھے کو شہادت پر فائز ہوئے۔ بدایوں محلّہ بیروں بودلہ میں آپ کا مزار مشہور ہے۔ [عمدة الصحائف]

#### خواجه نذرسين شاه قدس رهٔ

آپ مدراس کے کمل مجاذیب سے ہیں۔آپ گروہ موسیٰ سہاگ شاہی کے فقیر تھے۔ شب وروز عبادت وریاضت میں مصروف، جذب وعشق الہی میں مستغرق اور خم خانهٔ وحدت سے سرشار رہتے تھے۔اہل دنیا سے کم التفات رکھتے، بھی سوال نہ کیا اور نہ کسی سے کوئی شے مانگی، اور نہ ہی کسی کے گھریر گئے۔

متوکل، قانع، صابروشا کرتھے۔اکثر اوقات کشف وکرامات وخوارقِ عادات آپ سے ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ جو کچھ زبان پر آتا اس کا ظہور ہوتا تھا۔ <mark>۲۵۷</mark>اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بنگلور راجہ پلٹن کے میدان میں آپ کا مزار ہے۔

## سيدغلام على شاه قدن سرهٔ

خلف قطب العصر۔ سید شاہ موسیٰ قادری حیدر آبادی۔ آپ مشاہیر مشایخین متاخرین دکن سے ہیں۔ عالم علومِ ظاہری وباطنی تھے۔ ہمیشہ عبادتِ الٰہی میں مشغول اور اذکار واشغال میں مصروف رہتے تھے۔

علم سلوک وتصوف میں دست گاہِ کامل رکھتے تھے۔ اکثر بزرگوں کی علم عرفان پرکتابیں آپ کے پاس تھیں،اوراس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔مثنوی مولا ناروم علیہ الرحمہ بسر كاتُ الاوليساء (326)

خوب پڑھتے تھے،اور حاضرین سن کروجد وتواجد کرتے تھے۔

تفسیر سورہ عیسیٰ ومریم ،مشکوۃ النوۃ وغیرہ رسائل سلوک آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ مریدین کی تعلیم وارشاد میں کمالِ سعی فرماتے تھے۔ آپ کے مزار سے برکات عیاں ہیں۔ ۱۲۵۸ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ مزار حیدر آباد دکن میں مشہور ہے۔

## ميال جي نور محرچشتي جھنجا نوي قدس سرهُ

آپ مشاہیر مشایخین کاملین سے ہیں۔صاحب دل، ذاکر، شاغل، متوکل، صابر اور قانع شے۔ حاجی عبد الرحیم چشتی کی خدمت میں جا کر مرید ہوئے، اور اذکار واشغال، نیز ریاضت ومجاہدہ کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت باطنی سے سرفراز ہوئے۔شب وروز عبادت الہی میں مشغول رہتے۔

آپ شریعت وطریقت میں جامع، صاحب خوارق وتصرفات حالات وجذبات سے سے ہزار ہالوگوں نے آپ سے فیض باطنی پایا تھا۔ آپ کا آستانہ فیض و برکات سے معمور رہتا تھا۔ جوکوئی خدمت میں جا تامستفیض ومستفید ہوتا تھا۔ مثا یخین عصر میں آپ نہایت معزز ومتاز رہے۔ حاجی شاہ امداد اللہ تھانوی مہا جرکی آپ کے خلفا سے مشہور ومعروف ہیں۔ مرشوال ۱۲۵ سے میں رحلت فرمائی ۔ جمنجا نہ میں آسودہ ہیں۔

#### سيدعلى محمد ثانى قدس سرهٔ

خلف ٹانی شاہ صبغۃ اللہ حینی بیجا پوری۔ آپ مشاہیر سادات واکا برمشا یخین عالی در جات سے ہیں۔ عابدوزاہد، اور صابروشا کر بزرگ تھے۔ والدکی رحلت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی دست گیردوعالم کے سایر عاطفت

بسر كاتُ الاوليساء (327)

میں پرورش پائی۔علوم ِ ظاہری و باطنی کو حاصل کیا اور بیعت وفیض خلافت شطاریہ سے سرفراز ہوئے۔

آپ کے اوصاف تمام اطراف عالم میں زبان زدِ خلائق ہیں۔آپ خداکی جانب
ایسے مستفرق رہنے کہ دنیا کے معاملات کی ذرا بھی آپ کو خبر نہ ہوتی۔ ہمیشہ عبادت
وریاضت اوراذ کارواشغال میں مصروف رہتے تھے۔آپ کے اوقات مریدوں کی تعلیم
وارشاد سے معمور رہاکرتے تھے۔خوارق وتصرفات ہروقت آپ سے ظاہر ہوتے رہتے۔
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میسور کی طرف تشریف لائے اور وہاں چندے سکونت
اختیار کرکے مریدوں کی ہدایت میں مشغول ہوگئے۔ ۹ رشوال ۲۲۲۱ھ کو آپ نے اس
جہانِ فانی الوداع کہا۔ چھاہ کی میعاد سے وہاں زمین میں سونپ دیے گئے۔ چھ مہینہ پورا
ہونے کے بعد مریدوں نے آپ کی نعش کو وہاں سے نکال کرتاج پورہ میں دفن کیا۔ آپ
کے خلفا میراں محمد ثانی حینی اور شاہ ہر ہان الدین حینی وغیرہ مشہور ہیں۔

#### خواجه محمد شاه بارياب چشتى قدي سرهٔ

آپ خواجہ محمد نصریاب بر ہان پوری کے فرزندو خلیفہ تھے۔ مشایخین کاملین متاخرین دکن سے ہوئے ہیں۔ بڑے نامی گرامی تھے۔ اوا اھ میں تولد ہوئے علم ظاہری کی تخصیل کے بعد اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور جمیع سلاسل کی اجازت و نعمت خلافت حاصل کی۔ والد کی رحلت کے بعد بر ہان پور میں سجاد ہُ مشیخت پر جلوس فر مایا، اور ہزار ہالوگوں کوفیض بہنچایا۔ مدت تک مریدوں کی تعلیم وارشاد میں سرگرم رہے۔

عبادت وریاضت، زمدوتقوی اور صبر وتو کل وغیره آپ کا کام تھا۔ متاخرین مشایخین ہم عصر میں آپ کی ذات بس غنیمت تھی۔۱۲۴۴ھ میں حج بیت اللّٰد کوتشریف 0 بسر كَاتُ الأوليساء

لے گئے، وہاں سے واپس آکر چند روز بمبئی میں قیام فرمایا اور لوگوں کوفیض باطنی پہنچاتے رہے۔

سیدعبداللہ سینی، مولوی محمد اکبرسورتی سلطان الواعظین ، ہلال الدین، حکیم عبداللہ شاہ وغیرہ آپ کا وصال ہوا۔ شاہ وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔ ۲۱رذی قعدہ ۲۲۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ بر ہان پورمیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

# آ دم شاه چشتی قدن سرهٔ

بڑے فقیر کامل اور درویش واصل باللہ تھے۔ آپ مست علی شاہ چشتی درویش کے مرید و فقیر کامل اور درویش اوٹی سے۔ مرید و فلیفہ ہیں، جن کا مزار بنگالہ میں ہے۔ صاحب شریعت و طریقت تھے، ہوش در دم نظر برقدم پر کمال منتقیم مزاج تھے۔ تمام اوقات دائم وضواور قائم نماز رہے۔ سرود ساع کا برا شوق تھا، خود بھی اس فن میں کامل تھے۔

اکثر عمرسیروسیاحت میں گزاری۔ ہرجگہ کے بزرگوں کی خد<mark>مت سے مستفی</mark>ض ہوتے تھے۔ آخر عمر میں ناسک میں آکر قیام کیا۔ گوشہ قناعت میں بیٹھ کر یادِ معبود میں کمالِ استغنائی سے اپنی زندگی بسر کی۔ عمر بھر حالت تجرید و تفرید میں رہے۔ ۲۲ رمحرم ۲۲۱ ھے میں رحلت فرمائی ، اور ناسک میں مدفون ہیں۔

#### خواجه محمرسليمان چشتى قدن سرهٔ

خلف ذکریا خان بن عبدالو ہاب خان۔ آپ کمل مشایخین متاخرین اور مشاہیر عارفین چشتیہ سے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ نور محر بھیل چشتی کے مرید وخلیفہ تھے۔ کشف وکرا مات، زہدوتقو کی اور عبادت وریاضت میں مشہور تھے۔ آپ کا اصل وطن پہاڑی ملک میں موضع گرگوچی ہے۔ ابتدا ہے حال میں قصبہ کوٹ مٹھن میں قاضی مجمد عاقل چشتی کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم ظاہری حاصل کیا۔علوم کی تخصیل کے بعد حضرت شیخ العصر نور مجرچشتی کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہوئے۔اور چند سال مرشد کی خدمت میں رہ کر وصول الی اللہ کے جملہ مراتب کی تحمیل کی ،اور خرقہ خلافت چشتیہ سے سر فراز ہوئے۔

پیر کے حکم کے مطابق آپ نے قصبہ توسہ میں آکرسکونت اختیاری۔ ہزاروں طالبانِ خداکوفیض پہنچایا اور ہدایت کاراستہ بتایا۔ ہزاروں مسافر فقیر مساکین دوقتی کھانا آپ کے ننگر خانے سے کھاتے تھے۔ یہ فیض وبرکت ساری عمر جاری وساری رہا۔

غرض! حق تعالی نے آپ کو وہ قبولیت عطافر مائی کہ اس زمانے میں کسی کو حاصل نہ تھی۔ مشایخین کے درمیان آپ نے بڑا اعزاز پایا۔ تمام عمر خلق خدا کی ہدایت وارشاد میں بسر کردی۔ شیخ محمہ یار، خواجہ شمس الدین سیالی، اور مولوی محمر علی وغیرہ آپ کے خلفاسے مشہور ومعروف ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے مرید تھے۔ ۹ رصفر ۱۲۶۷ھ میں ملک بقا کی طرف راہی ہوئے۔ توسہ میں آپ کا مزار پُر انوار زیارت گاہ عالم ہے۔ مناقب الحجو بین میں آپ کے حالات بخو بی مرقوم ہیں۔ معتقدین آپ کے مزار سے فیض وہرکت یاتے ہیں۔ آپ کا یہ تصرف آج بھی جاری ہے۔

#### شاه سعدالله نقش بندى مجد دى قدس سرهٔ

ساکن پکلی علاقہ کابل۔آپ اکابر علما اور مشاہیر عرفاسے ہیں۔ جامع علوم ظاہری وباطنی تھے۔علوم ِظاہری کی تخصیل کے بعد کئی سال تک حضرت مخدوم عصر شاہ عبد اللہ عرف بسر كاتُ الاوليساء

غلام علی شاہ نقش بندی مجددی کی خدمت میں رہے۔فیض خرقہ خلافت کے حصول کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔

پھر مرشد کے علم کے مطابق حیدرآ بادد کن میں آ کرسکونت اختیار کیا۔ آپ کی خدمت بابر کت سے علاوفضلا بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ آپ قادریہ، نقش بندیہ، اور چشتیہ وغیرہ جملہ سلاسل بزرگان کی اجازت رکھتے تھے۔

نواب ناصر الدوله آپ کی ملاقات کا آرزومندر ہاکرتا تھالیکن آپ نے قناعت واستغنا کے سبب اس کی ملاقات قبول نہ کی۔اور یومیدوانعام وغیرہ بھی قبول نہ فرمایا۔خرچ خانقاہ درویشاں وطلبہ صرف توکل پر چلتا تھا۔

مولوی مجمع عثمان ، مولوی میراشرف علی ، مولوی نیاز مجمد بدخشانی ، مولوی حسن علی ، مولوی علی ، مولوی عبد الرحیم اور مسکین شاہ وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا میں ہیں۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آکر فیض بیاب ہوئے۔ ۲۲۸ جمادی الاوّل \* ۱۲۷ھ میں رحلت فرمائے ملک جاودانی ہوئے۔ حیدر آباد دکن میں اپنی خانقاہ کے درمیان آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت از مولوی محمد خلیل الرحیٰن برہان پوری۔

شده شده سعد الله صاحب بحق بدانا الى المذبب المستقيم برفت از جهال زبدهٔ اوليا بجنات عدنٍ و دارالنعيم شده واصل حق بفوز عظيم شده واصل حق بفوز عظيم [انوار احمدید]

#### صوفی د لا ورعلی شاه ابوالعلائی قدس رهٔ

آپ بڑے کامل درویش اور عارف باللہ ہیں۔شاہ روش علی ابوالعلائی سے فیض

0 بسركاتُ الاوليساء

ارادت وخرقہ خلافت رکھتے تھے۔گر حضرت شاہ لقیت اللہ کی صحبت میں چندروزرہ کرآپ نے فیض باطنی یا یا اورخرقہ خلافت باطنی سے بھی سرفراز ہوئے۔

کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے وطن کشمیرے لا ہور آئے اور وہاں سے جذبہ شوق طلب حق آپ کوعظیم آباد کی طرف تھنچ لایا۔ بارہ برس کامل جنگل میں اذکار واشغال کے درمیان پھرتے رہے۔ درختوں کے پتے کھاتے اور پانی پیتے تھے۔

جب مولانا شاہ زائر قطبی القادری کی صحبت نصیب ہوئی تواذ کارواشغال قادریہ کی برکت اجازت سے جذب جاتار ہا، اور آپ سالک ہوگئے۔ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین دانا پوری کی خدمت میں چندے رہے اوران سے بھی فیض پایا۔

آپ پابندصوم وصلوۃ ہوگئے اور شریعت نبوی پر ثابت قدمی اختیار کی۔ آپ نے ریاضت ومجاہدہ بہت کیا۔ آپ قوت توجہ میں ممتاز تھے اور تمام مقامات سلوک ومدارج آپ کے طے کیے ہوئے تھے۔ ۱۲۲۱ھ میں حج بیت اللہ سے مراجعت فرمائی۔ بمبئی میں چند ماہ رہے۔ راقم کے والد ماجد سلمہ اور جدا مجد مرحوم نیز بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

آپ کا حال عجیب وغریب تھا۔ کبھی جذب میں آجاتے ، اور کبھی سلوک میں رہتے سے۔ اپنے عصر میں شخ کامل تھے۔ آپ کوحر مین شریفین کے جانے کا دوبارہ شوق پیدا ہوا۔ کلکتہ سے آگبوٹ میں سوار ہوکرروانہ ہوئے۔

جب ج سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچ۔ ایک شب خفیف بخار آیا، آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ بندہ یہیں رہے گا۔ یکا یک منح کو حالت وجد میں آپ نے جال بحق تسلیم کردی۔ مهر جمادی الاول اسمال ہوا۔ جنت البقیع میں آسودہ ہیں۔ [کیفیت العارفین]

#### شاه احرسعيد مجددي قدن سرهٔ

خلف ابوسعید مجددی۔ آپ مشاہیر مشایخین متاخرین سے ہیں۔ فیض ارادت وظلافت نقش بندیہ ومجددیہ اپنے والد ماجدسے حاصل کیا۔ پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد مندارشاد وہدایت پرجلوس فر ماہوئے۔ ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آ کرفیض یاب ہوتے رہے۔مشایخین عصر میں بڑے معزز ومتازرہے۔

آ خرعمر میں جب ۱۸۷۵ء میں انگریزی فوج کی شورش ہوئی ،اورتمام شہر دہلی نہ وبالا ہوگیا تو حضرت بھی مع عیال واطفال وطن چھوڑ کر بیت اللہ کے لیے چلے گئے۔اور وہاں سکونت اختیار کرلی۔آپ نے ارشاد وہدایت کا باب وہاں بھی کھول دیا اور کئی روز تک فیض رسانی خلایق میں مشغول رہے۔ کررہ بھالاول ۱۷۲اھ میں وفات پائی۔آپ کا مزار مکہ میں ہے۔

#### شاەتراب على قىل سرۇ

خلف شاہ محمہ کاظم قلندر علوی قادری۔ آپ درویش کامل اور عارف باللہ تھ۔ حضرت شاہ باسطہ قلندر سے فیض بیعت ورخرقہ خلافت چشتیہ وقادر بیہ حاصل کیا تھا۔ دیگر سلاسل کے بزرگوں سے بھی آپ کوفیض ملاتھا۔ تمام عمر توکل ،صبر ورضا اور تحل وشکر میں گزاردی۔ مدام ذکر معبود میں مصروف رہے۔ تمام ملک اودھ آپ کے فیوضا نے ظاہری وباطنی سے لبریز ہے۔

آپ نے علوم ظاہری کواسا تذہ عصر سے سیکھا تھا۔ دیوان تراب، مطالب رشیدیہ وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔ ۵رجمادی الاول ۱۲۷۵ھ میں آپ کا بسر كاتُ الاوليساء (333)

انقال ہوا۔ کا کوری میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ رحلت

از وجودِ پاکآن قطب زمان بر فلک گویا دماغ مند بود نور او بانور حق واصل شده سال تاریخش چراغ مند بود

## سيدعبداللديني قدن سرهٔ

آپ راقم آثم کے جدامجد ہیں۔ خلف میر شمس الدین، ساداتِ حینی نقوی سے ہیں۔آپ مشاہیر مثا یخین دکن سے تھے۔علومِ ظاہری کی تخصیل کے بعد آپ نے علومِ باطن کی تخصیل میں قدم رکھا،اور سیروسیاحت کرکے ہرایک بزرگ سے مستفیض ہوئے۔

آپ نے مولانا مولوی سیر نور محمد خلیفہ مولانا عبدالقادر دہلوی سے فیض ارادت وخلافت قادر یہا خذکیا۔حضرت شاہ ظہورالحق اور نگ آبادی اور مولوی اسلمی مدراسی وغیرہ اکثر ہزرگانِ دین سے فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کیے۔اور عمدۃ المشائخ حضرت سید محمد باریاب چشتی ہر ہان پوری سے جمع سلاسل کی اجازت لی۔ نیز حضرت صوفی دلا ورعلی شاہ ابوالعلائی سے خرقہ خلافت ابوالعلائیہ حاصل کیا۔

آپ بڑے متوکل، قانع، صابر اور شاکر تھے۔آپ کا حال کیفیت العارفین میں مفصلاً مرقوم ہے۔ تمام عمر اشغال واذ کار، عبادت وریاضت اور فقر و چلہ کشی میں گزار دی۔ اور درس ویڈرلیس میں مشغول رہے۔ ۱۲۵۲ھ میں نواب مجلا وَں کے پاس بھی چند سال (درس) دیے رہے۔

جامع المعجز ات منظوم، ترجمه منطق الطير، ديوار اشعاراً ردو وغيره رسائل آپ كى تصانيف سے يادگار ہيں۔ ٢ رشوال ٢ ١٢٤ه ميں آپ كا وصال ہوا۔ ناسك ميں رسول باغ كے درميان آسوده ہيں۔

#### آخوندمولا ناحا فظامحم عمرقت سرة

المشہور شاہ سراج الحق قادری، خلف مولوی شخ محمد فرید الدین۔ آپ مشاہیر مشاہخین متا خرین اور اکابر عارفین قادر پہ سے ہیں۔ صاحب شریعت وطریقت، اور جامع حقیقت ومعرفت تھے۔ زیدوتقویی، اور صبر ورضا آپ کے مزاج میں جاگیرتھا۔

(334)

آپ ہمیشہ عبادتِ الٰہی، ریاضت اوراشغال واذکار میں مصروف رہتے۔ اسلامیں تولد ہوئے۔ اسلامیں تولد ہوئے۔ الد ہزرگوار میں تولد ہوئے۔ ایام غدرتک والدین کی خدمت میں پرورش پاتے رہے۔ والد ہزرگوار کی شہادت کے بعدا پنے پیرومرشد آخوند حافظ عبدالعزیز کی خدمت میں رہے۔

چارسال کی عمر میں انھوں نے بہم اللہ پڑھائی اور کچھ سیپارے قرآن مجید کے پڑھے۔ حافظ شرف الدین سے قرآن مجید کؤٹم کیا۔ کتب فارسی مولانا سیدیارعلی سے اور کتب عربی مولانا محمد کریم اللہ دہلوی سے پڑھیں۔ نیز مولوی محمد عبدالصمد مبارک پوری سے سندعلم حدیث اخذکی۔

آخوند عبدالعزیز سے فیض ارادت وخلافت حاصل کیا۔ ہمیشہ مریدوں کی تربیت وقعلیم میں مصروف رہتے۔اپنے ہم عصر مشا بخین میں معزز وممتاز تھے۔ دور دور سے حضور میں لوگ آتے اور فیض یاتے تھے۔آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ [عمدة الصحائف]

# محمرا مام الدين شوقى چشتى قدن سرهٔ

خلف شاہ امام علی تھنجوی۔حضرت سلطان التارکین قدس سرہ کی اولا دمیں ہیں۔ بڑے نامی گرامی مشایخین متاخرین چشتیہ صابر سے سے تھے۔تھنجو ملک شیخا واٹی آپ کا وطن ہے۔ بــر كَاتُ الأوليــاء

آپ نے فیض ارادت وخرقہ خلافت چشتہ اپنے والد ہزرگوار سے حاصل کیا۔ جامع علومِ ظاہری وباطنی، صاحب تصرفات وخوارق عادات تھے۔ فقروتو کل، اور صبر ورضا آپ کا شیوہ تھا۔ تھوڑی مدت میں آپ نے رشدوذ وق پیدا کیا۔ اور ریاضت ومجاہدہ میں مشغول رہے۔

آپ کے اوقات عبادتِ الہی سے معمور رہتے اور مریدوں کے ارشاد وہدایات میں بسر ہوتے تھے۔ صد ہالوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ہوئے۔ ۲؍ جمادی الثانی ۱۲۸۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار جھنجو میں ہے۔ قطعہ تاریخ رحلت ہے۔

قطب تن خواجه ام الدين فانى فى الله باقى بالله كرد طيم منزل فنا فى الله باقى الله الشيخ بهم فنا فى الرسول چول آل شاه فضل من شدكه باز كرد مروح بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بر مقام على بقا بالله از فناء الفنا عبور نمود بيئاريخ آل ولى الله بي مراقب شدم بعالم قدس سيد خلق شد بقابالله غوث البهام گشت بردل من سيد خلق شد بقابالله

#### عبدالصمنقش بندى قدسرهٔ

المشہور برنمست خان۔ آپ کمل شیوخِ نقش بندیہ سے ہیں۔ بزرگِ عصر، عارف باللہ،صاحب ذوق وشوق اور حالات عجیب وتصرفات غریب رکھتے تھے۔ اکثر آپ اسرارِ شریعت وطریقت بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زبان میں خدانے وہ تا ثیر بخشی تھی کہ جبیا فرماتے وییا ہی ظہور میں آتا تھا۔ بسر كاتُ الأوليساء

حضرت شاہ نامدارنقش بندی کی خدمت میں رہے، ریاضت ومجاہدہ کیا، جملہ اذکارو اشغالِ نقش بندیہ کی تعلیم پائی اور مرید ہو کرخرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔صد ہالوگ آپ کی خدمت سے مستفیض ومستفید ہوئے۔۳رمحرم ۱۲۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ رحلت مصنفہ سیدفضل حق نقش بندی ہے۔

آشنا ہے برع فال مخزن فضل وکرم حضرت عبد الصمد کشاف اسرار قدم نقش بند وصاحب ارشا دور ہر سلسلہ داشت نسبت باجناب نامدار محترم روز یکشنبہ بتاریخ سیوم وقت زوال درمحرم شدازیں دار فناسو ہے ارم در فراق صوری آن قد و ہ اہل صفا بود طالب ہر یکے دررنج واندوہ والم بہرتار شخش سرہا تف فروگرویدوگفت کعبہ اہل طریقت قبلہ اہل کرم آپ کی مثنوی قلوب عارفاں کے لیے لذت بخش ہے۔

#### مولوي شاه سلامت الله بدا يوني قدس رهٔ

خلف شیخ برکت الله صدیقی ، متوطن بدایوں ۔ آپ مشاہیر علا واکا برعرفا ہے کاملین سے ہیں ۔ فیض ارادت و نعمت خلافت قادر بیسید شاہ آل احمد مار ہروی سے رکھتے تھے۔ اساتذ و عصر مولانا ابوالمعالی ، مولوی مدن ، مولوی ولی اللہ ، مولانا شاہ رفیع الدین اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی سے علوم ظاہری اخذ کیا۔

آپ جامع علومِ ظاہری وباطنی تھے۔تحریر الشہا دتین، خدا کی رحمت، حقائق احمدیہ، بحرالتوحید، اسرار العاشقین ،اشباع الکلام وغیرہ رسائل مفیدہ آپ کی تصانیف سے مشہور ہیں۔

ہزار ہالوگ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی سے مستفیض ہوئے۔ آپ کی ذات

بسر كاتُ الاوليساء (337)

جامع شریعت وطریقت تھی۔ بجیب وغریب حالات رکھتے تھے۔ زہدوتقو کی آپ کے خمیر وطینت کا حصہ تھا۔ تمام عمر درس و تدریس میں جٹے رہے۔

مولوی محرشاہ عادل آپ کے کمل خلفاسے ہیں۔ ۳ررجب ۱۲۸اھ میں رحلت فرمائی۔ کانپور میں اپنی مسجد کے صحن میں آسودہ ہیں۔

#### مير محمد حيات مدراسي قدن سرهٔ

آپ کمل شیوخ کباراورعرفا نے نامدار سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی ہے۔ تمام عمر درس وتد ریس، وعظ وتھنیف، زہدوتقو کی اور عبادت وریاضت میں صرف کر دی۔ متوکل، شاکر، صابر، متورع، اور شریعت مصطفویہ کے پابند تھے۔ مجموعہ عشرہ مبشرہ، مجموعہ حضرات خمسہ، مجموعہ کشف کبری وغیرہ رسائل سلوک وعرفاں آپ کی تصانیف سے یادگار زمان اور مقبول خاص و عام ہیں۔

آپ کا کلام اہل شوق کے لیے اُٹر کامل رکھتا تھا۔آپ کی ذا<mark>ت فیض</mark> آیات سے فیوضات و ہرکات کے چشمے پورے ملک مدراس بلکہ دکن وکوکن میں جاری ہیں۔۱۲۸۱ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ ویلور میں آپ کا مزار پرانوار دیدۂ قلوبِ زائرین کے لیے فرحت بخش ہے۔

# خواجه شاه امام على چشتى صابرى جھجنوى قدى سرهُ

خلف شاہ مدار عالم ۔ آپ مشایخین نامدار عالی تبار سے ہیں۔صوفی حمیدالدین ناگوری سلطان التارکین کی اولا دمیں جامع علوم صوری ومعنوی تھے۔ آپ نے مولا ناشاہ غلام بھیک چشتی کوڑھائی سے فیض ارادت ونعت خلافت چشتیہ حاصل کیا۔اور آخوندصاد

بسر كاتُ الاوليساء (338)

مولانا عبدالغفور سے نعمت باطنی اخذ کر کے کئی روز پیر کی خدمت میں رہے۔ ریاضت ومجاہدہ آپ نے خوب کیا۔

وہاں سے ہند کی طرف آئے، اور صوفی حسام الدین کی خدمت میں آکر مستفیض ہوئے۔ اوائل عمر میں حیدر آباد دکن کے در میان کسی امیر کے پاس نوکر تھے۔ جب عشق اللی نے دل میں گھر کیا، تو ماسوی اللہ کے تعلق کو ترک کر کے فقر ودرویثی اختیار کی اور مدت تک سیروسیاحت میں پھرتے رہے۔

جہاں کہیں کسی بزرگ کا نام سنتے وہاں جا کران سے فیض حاصل کرتے تھے۔ مجمع البحرین فی منا قب الا مامین میں آپ کا حال بہت تفصیل سے تحریر ہے۔ آپ کے تصرفاتِ فلا ہری وباطنی اظہرمن الشمس ہیں۔

دکن وغیرہ میں آپ سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے۔ ۱۰ررمضان۱۲۸۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ھنجو ملک شیخا واٹی میں آپ کا مزارزیارت گاہِ خاص وعام ہے۔ تاریخ رحلت

قطب کون و مکال امام علی شخ هر دوجهال امام علی سال عمراست بادی اول نیز لفظ مجید دال اکمل وصل آل نخر عارفال می خوال نیز خور شید سالکال می دال

#### حاجی دوست محمد قندهاری قدس رهٔ

آپ کمل بزرگان قش بندیہ سے ہیں۔ آخرصدی سیز دہم میں بڑے شخ کامل ہوئے ہیں۔ علوم ِ ظاہری کی خصیل کے بعد آپ نے سلوک کے میدان میں قدم رکھا۔ شاہ احمد سعید قش بندی کی خدمت بابرکت میں پہنچے، مرید ہوئے اور تھوڑے و میں آپ کے

بسر كاتُ الاوليساء (339)

دل پرکشف ہوا۔ جمیع سلاسل بزرگان کی نعمت باطنی سے نوازے گئے ،اور پیرے منظورِ نظر ہوئے۔

کشرتِ ارشاد میں آپ ضرب المثل ہیں۔ ہزار ہالوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ شریعت پر ثابت قدم ، متقی ، اور عابد و پر ہیز گار تھے۔ ۲۲ رشوال ۱۲۸ اھ میں آپ کا وصال ہوا۔ موضع موکیٰ زئی میں آپ کا مرقد عالی ہے۔

#### ہمدال شاہ مجذوب قتل سرہ ا

آپ مجاذیب کاملین سے حبثی الاصل ہیں۔ متوطن حیدرآ باددکن۔ عالم مجردی سے آپ مجاذیب کاملی نظر پڑتے ہی میسوئی اختیار آپ کے دل پر جذب بیدا ہوا۔ عالم جذب میں کسی کامل کی نظر پڑتے ہی میسوئی اختیار کرلی۔ سیر کرتے ہوئے ناسک تشریف لائے ادروہاں سکونت پذیر ہوئے۔

متوکل، قانع، بے پروا، آزاد مشرب اور رات دن عالم سکر میں رہتے۔لوہے کے سامان سے بھرا ہوا کمبل کا ایک گٹھا اپنے سرپرر کھے ہوئے گشت کی<mark>ا کرتے ت</mark>ھے۔

بھی بھی اوہاری دوکان پر جاتے ،لو ہے کا ایک ٹکڑا نکال کرلوہارکودیتے اور فرماتے کہ اس کو بنادے۔ جب وہ لوہاراس کوآگ میں سرخ کرتا اور گھن پر رکھ کر ہتھوڑ ا مارتا تو آپ اس سرخ لو ہے پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور سرخ ہتھوڑے مارنے کا نشان بتاتے تھے۔ چنانچے آپ کا بیرحال اکثر لوگوں نے بچشم خود دیکھا ہے۔

دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبرر ہے۔ جو زبان سے نکلتا وہی ظہور پاتا تھا۔ سے رہی ج الاق ل ۱۲۸۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ناسک میں ہیل باوڑی سے متصل آپ کا مزار مشہور ہے۔

#### مولوى عبدالرشيد نقشبندي قدسره

خلف شاہ احمد سعید نقش بندی۔ آپ مشاہیر مشایخین کاملین نقش بندیہ سے ہیں۔ جامع علوم صوری ومعنوی، اور مظہر حسنات و ہر کات تھے۔ کلام اللہ حفظ کرنے کے بعد علوم فلا ہری کو اساتذ ہ عصر سے سیکھا۔ چند سال اپنے والد ماجد سے تعلیم علم باطن پائی۔ اور طریقہ نقش بندیہ مجددیہ کے جملہ اشغال واذکار حاصل کیے۔

ساتھ ہی آپ لطائف ستہ، سیر مراتب سلوک اور دوائر سبعہ عشرہ طے فر ماکر خرقہ خلافت نقش بند سے بھی سر فراز ہوئے۔ ہیرانِ عظام سے ہرسلسلے کا جوفیض آپ کے والد ماجد کو پہنچا تھاوہ سب آپ کے سپر دکر دیا گیا۔

کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے وطن رام پورکوتشریف لائے ،نواب حاجی دین محمد کلب علی خان بہادر مرحوم والی رام پور بکمالی عقیدت مندی آپ کی خدمت بابر کت میں آکر مرید ہوئے۔اور علوم باطن کواخذ کیا۔ ۱۲۷ صمیں آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر کے مریدوں کی تعلیم وارشاد میں مشغول ہوگئے۔

آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی ہنداور ملک عرب میں مشہور ومعروف ہیں۔ ۱۲۸۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مکہ معظمہ میں آسودہ ہیں۔آپ کے سن رحلت کی تاریخ میہ ہے:' رونق منزل بہشت فزود'۔

## مولا ناشاه سيرمحي الدين ويلوري قدس رهٔ

آپ کا نام حاجی حافظ سید عبد اللطیف بن سیدشاه ابوالحن ویلوری ہے۔آپ سادات نقویہ سے جیں۔مشاہیر سادات عظام اورا کا برمشا پخین کرام مدراس سے تھے۔

بسر كاتُ الاوليساء (341)

جامع علوم ِ ظاہری و باطنی ، زاہد و متی ، شیخ العصر ، حافظ قر آن اور حاجی حرمین شریفین ہے۔

آپ نے مدراس میں کتب علوم ورسیدا ساتذ ہ عصر سے پڑھا۔ جب کہ علوم حقائق ومعارف کی شاہ ابوالحن قادری کی خدمت میں تکمیل کی اور انھیں کے مرید ہوئے۔ بعد چند نے فیض خلافت سے ممتاز ہوکر والد ما جد کی رحلت کے بعد سجاد ہ مشیخت کوخوب زینت بخشا۔ ہزار ہالوگوں نے آپ سے فیض ظاہری و باطنی پایا۔ آپ نے عقائد باطلہ وہا بیے نجد یہ کی تردید میں کئی رسائل کھے۔

آپ علا ومشایخین زمال میں معزز ومتاز رہے۔فصل الخطاب، جواہر السلوک، جواہر السلوک، جواہر السلوک، جواہر الحقایق وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مفیدانام ہیں۔ ۲۲۱ھ میں جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ سے مشرف ہوئے وطن ویلور میں آکر مخلوق کی ہدایت وارشاد میں سرگرم ہوگئے۔ ماسک جج کی ۱۲۸۸ھ میں دوسری بار بقصد زیارت حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ مناسک جج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اارمحرم ۱۲۸۹ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ مدینہ طیبہ میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت

شرَ کی الدین شخ اکبرونت فائز بشهو درب ارباب شرچوں برینه فانی فی اللہ گفتم که لغاب قطب الاقطاب

# مولانافضل رسول قا درى بدايوني قدس سرهٔ

خلف مولوی شاہ عبد المجید قادری۔ آپ عثمانی شخ ہیں۔ مشاہیر علما بے ربانی اورا کا ہر فضلا ہے تھانی شاہ ہیں۔ مشاہیر علما بے ربانی اور الحق فضلا بے تھے۔ ۱۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ کتب علوم درسید کی تکمیل مولوی نورالحق فرگل محلّی وغیرہ اساتذہ سے کی۔ شخ مکہ مولانا عبد الله سراج ، اور شخ مدینہ مولانا شخ محمہ عابد سندھی مدنی سے علم حدیث کی سند حاصل کی۔ علم سلوک وعرفان اپنے والد ماجد سے پڑھا

بسر كاتُ الاوليساء (342)

اورائھیں سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیا خذ کیا۔

کئی بارحرمین شریفین تشریف لے گئے۔اور بکمالِ جذب وشوق بغداد جاکر حضرت سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ کے سجادہ نشین مولا نا حضرت سیدعلی سے فیوضاتِ باطنی حاصل کیے۔تمام عمر درس وتدریس اور مریدوں کے ارشاد و ہدایت میں گز اردی۔

آپ نے عقائد باطلہ وہابیہ کے ردمیں کئی رسائل تحریر فرمائے۔ بوارقِ محمد بیہ تھیج المسائل، سیف الجبار، متندمعتقد، احقاق الحق، شرحِ فصوص، شرحِ عوارف وغیرہ آپ کی مشاہیر تصانیف یادگارز مانہ ہیں۔

مولوی فیض احمہ بدایونی، مولوی سخاوت علی، مفتی اسد الله، شاہ احمہ سعید، مولوی عنایت رسول چریا کوئی، مولوی (عبدالفتاح گلشن آبادی معروف به) سیدا شرف علی نفوی وغیرہ آپ کے تلامید مشہور ہیں۔ ۳؍ جمادی الثانی ۹ ۱۲۸ ھیں آپ نے رحلت فرمائی۔ بدایوں میں آسودہ ہیں۔

#### خواجه ناصرالدین سنامی چشتی قدن سرهٔ

آپ خواجہ اللہ بخش سنامی چشتی کے مرید وخلیفہ ہیں۔عالم علوم ِ ظاہری و باطنی تھے۔ سنام میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ بڑے معزز وممتاز تھے۔صاحب وجدو ساع وذوق وشوق تھے۔آپ شخ قریشی اور قدیم متوطن سنام ہیں۔

پہلے سرکار پٹیالہ میں نوکر تھے۔ جب آپ کے دل پرشوقِ الہی نے غلبہ کیا تو نوکری ترک کردی، اور خواجہ اللہ بخش کی خدمت میں آکر بیعت سے مشرف ہوئے، اور چندروز بعد خرقہ خلافت چشتہ صابر بیر حاصل کیا۔

آپشب وروز یا دِالٰی اور ہدایت خلایق میں مشغول رہتے۔اوائل میں آپ کے

بسر كاتُ الاوليساء (343)

مجاہدہ اور ریاضت کی بیصورت تھی کہ رات کے وقت آپ غلبہ شوقِ الٰہی میں شہرسے باہر جنگل میں تشریف لے جاتے اور تمام رات و ہاں اشغال واذ کا رمیں مشغول رہتے تھے۔ علی الصباح اپنی مسجد میں حاضر ہوکر نماز پڑھتے اور بعد نمازِ اشراق درویشوں کے اسباق میں مصروف ہوجاتے تھے۔علم فقہ وحدیث میں آپ کا تبحر مشہور ہے۔

آپ کے مزاج میں خلق محمدی تھا۔ جو شخص آپ کے پاس آتا فیض پاتا تھا۔ کپڑے صوفیانہ رنگ کے پہنتے اور اکثر اپنے ہاتھ سے خود پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ خوارق وتصرفات عجیب وغریب اکثر اوقات آپ سے جلوہ گر ہوتے۔ وہاں کے مسلمان اور ہنود سب آپ کے معتقد ومرید تھے۔ ۲۲ ررمضان ۱۲۹۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سنام میں دروازہ خواجہ گو ہروالے کے جانب میں مشہور ہے۔

#### آخوند حافظ عبدالعزيز د ہلوي قدن سرهٔ

اا ۱ ا ا میں آپ نے ولادت پائی۔ آپ کے والد حکیم الہی بخش بن ما فظ محمہ جمیل شاہ جہان آبادی ہیں۔ آپ مشاہیر علا ے کرام اور اکا برمشا یخین عظام سے ہیں۔ آپ کا نام شاہ مقبول احمد قادری ہے۔ جملہ اوصا نے حمیدہ سے متصف تھے۔ آپ نے فیض إرادت وخرقہ خلافت قادر یہ کو حضرت سید شاہ محمد غوث قادری سے اُخذ کیا۔

آپ نے آخوند برہان کے پاس قرآن مجید کونوسال کی عمر میں حفظ کیا۔اورمولانا شاہ عبدالقادر دہلوی سے سور ہُ بقرہ کا آخر رکوع پڑھا۔مولانا محمد کریم اللہ دہلوی سے علومِ فاہری کی محصیل کی۔مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اورمولانا حاجی محمد آخل سے کتب حدیث پڑھیں۔

کتب علم تصوف وسلوک آپ نے اکثر اربابِ باطن سے اخذ کیں ، اور جمیع سلاسل

بسر كاتُ الاوليساء (344)

بزرگان کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ نیز اکثر ارواح بزرگانِ پاک سے آپ نے فیض اویسیہ حاصل کیا۔ صاحب زہدوتقوی اور جامع علوم شریعت وطریقت تھے۔ کشف وکرامات اورخوارق عادات آپ سے بکثرت ظاہر ہوئے۔

ایام شاب میں بارہ سال تک آپ نے دواز دہ شیجے کا ذکر بالجمر فر مایا۔ابتدائی زمانہ اذکار واشغال میں ایک سبز نقاب چہرے پر رکھتے تھے۔ایک مرتبہ شغل کے بعد بےاختیار چہرے سے نقاب اُٹھ گیا، شیشہ گلاب جو بمواجہہ شریف رکھا تھا پر تو نظر ہیہت اُٹر سے فوراً شق ہوگیا۔

ایا مضعف و نا توانی کے باوجود ذکر جہراور تا شیر ضرب لا الله الا الله سے حاضرین محفل پرصورت ارتعاش اور درود بوار کو بنبش معلوم ہونے گئی تھی۔ ایام شباب میں آپ نے بڑی سخت ریاضتیں کیں۔

آپ کی والدہ ماجدہ بشفقت مادری طعام ہا ہے لذیذ وروغنی آپ کے واسطے پکا کر رکھتی تھیں۔عشا کے بعدوہ طعام آپ کسی غریب مسافر کوخفیہ طریقے سے کھلا کرخود تمام شب حبسِ دم وریاضت شاقہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے سخت مجاہدہ وریاضت آپ نے کیس تب رتبہ کمال حاصل ہوا۔ ۱۰ رمحرم ۱۳۹۲ھ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار دہلی میں شہرسے باہرخواجہ محمد باقی باللہ کے مزار کے پاس ہے۔ [عمدۃ الصحائف]

#### سيدغوث على شاه قلندر قادري قدس ره

آپ کا نام خورشید علی ۔خلف سید احمد حسن ۔حضرت سید ناغوث الاعظم قدس سرہ کی اولا دیس، مشاہیر مشایخین متاخرین سے ہیں۔۱۲۱۹ھ میں تولد ہوئے۔ جامع علوم ظاہری وباطنی، واقف اسرار طریقت ومعرفت تھے۔

0 بسر كاتُ الاولياء

مولوی محر حیات، مولوی محر اساعیل، مولوی محر اسحاق اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی سے علوم ظاہری کی مخصیل کی۔ وہلی ہی میں سید فداحسین شاہ سے سلسلہ سہرور دیہ میں مرید ہوئے۔میراعظم علی شاہ سے نعمت خلافت قا در بیا خذکیا۔

مولوی حبیب الله شاہ کی خدمت میں چندروز رہے، اور فیض نقش بندیہ حاصل کیا۔ آپ نے ریاضت ومجاہدہ بہت کیا، اور سلوک کے تمام درجات طے کرنے کے بعد مریدوں کے ارشادو ہدایت میں مصروف ہوگئے۔

آپ کے اندرز ہدوتقو کی کمال کا تھا۔ شریعت نبوی پر ثابت قدم رہے۔ تذکر ہ غوثیہ میں آپ کے حالات بسط کے ساتھ مرقوم ہیں۔ ۲۲ر رہیج الاوّل ۱۲۹۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ یانی پت میں آسودہ ہیں۔

## مولوی میراشرف علی نقشبندی قدن سرهٔ

خلف مولوی میر سلطان علی ۔ آپ مشا پخین متاخرین میں ہوئے نامی گرامی شخ ہوئے ہیں۔ جامع علوم ظاہر و باطن خصوصاً علم معرفت، حدیث، اساء الرجال اور فقہ میں یدطولی رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولوی میر سلطان علی رئیس کرنا ٹک ٹیپوسلطان کے پاس ملازم تھے۔ اُس وقت میرا شرف علی نے فن سپاہ گری میں کمال حاصل کیا تھا۔ اخیر میں تمام محبت دنیوی کوچھوڑ کر حضرت مخدوم العصر شاہ سعد اللہ نقش بندی کی خدمت میں پہنچے اور مرید ہوئے۔ بکمال تو کل وصبر ورضا و ثابت قدمی فیض باطنی حاصل کیا۔ ایک ہفتہ میں دوچاروقت کھانا کھاتے ، مگر کسی کواس کی آگاہی نہ ہوئی۔ اور اپنے کسب و محنت سے جو پچھ ملتا اُسی پر قناعت کرتے اور ہمیشہ مریدین کی تربیت وارشاد میں مشخول رہتے تھے۔ مصارف خانقاہ وطلبہ از حد زیادہ رہتا تھا۔ حق سجانہ و تعالی اپنے خزانہ غیب سے پہنچاتا تھا۔نواب افضل الدولہ مرحوم نے بار ہا خدمت میں آنے کا اِرادہ کیا؛ گرآپ دنیا داروں کی صحبت سے انکار کرتے رہے۔اہل دل کے واسطے دنیا داروں کی صحبت زہر کا کام کرتی تھی، توکل کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔اور مریدوں کوتا کیدفر مائی تھی کہ دنیا داروں کی صحبت دل کوسیاہ و تخت کردیت ہے۔

نقل ہے کہ حیدرآباد دکن میں جب مرضِ وبانے زور پکڑا اور صدہا آ دمی لقمہ نہنگ اجل ہونے گئے۔ایک صاحب علم ان کی خدمت میں پنچے،اور عرض کی کہ آپ خداسے دعا کریں کہ بیمرضِ وباشہرسے دور ہوجائے۔آپ نے تبسم کیا،اسی روز سے مرض میں کی ہوئی اور وباسے شہریاک وصاف ہوگیا۔

ہزار ہالوگ آپ کی خدمت میں آکر بیعت سے مشرف ہوئے۔کشف وکرامات وخوارق آپ کے مشہور ہیں۔ ۱۹؍ ذی قعدہ ۱۲۹۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدر آباددکن میں شاہ سعد الله نقش بندی کے مزار کے پاس آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت از مولوی عبد الکریم والا

> نائب ممتاز سعدالله شاو نقش بند رفت زس دارفنا چوں ببر گلگشت جناں

زدرقم سال وصالش کلک والا سے حزیں سیدا شرف علی شدسوے مولا از جہاں

# مولويش الدين چشتى سيالوى قدس رهٔ

آپ مشاہیر مشایخین متاخرین میں بڑے شخ اجل اور درولیش کامل تھے۔حضرت شاہ سلیمان چشتی سنگھڑی کے مرید وخلیفہ ہیں۔مخدوم زماں، جامع علوم صوری ومعنوی اور

0 بسركاتُ الاوليساء 0

صاحب تصرفات تنھے۔ ہمیشہ شریعت پر ثابت قدم ،اور ریاضت وعبادت واشغال واذ کار میں مصروف رہتے تھے۔خانقاہ میں مریدوں کوارشاد وہدایت فرماتے تھے۔

آپ کی ذات بابر کات کیم روحانی تھی۔ جوکوئی خدمت میں دردوشوقِ البی کا مریض جاتا، آپ کی عین عنایت وحضوری سے شفا پاتا تھا اور اس کے دل میں یا دِخدا کا ایک لقلقہ ہوجاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے اور فیض پاتے تھے۔

مولوی خواجہ سید لطف علی شاہ چشتی ہراتی آپ کے خلفا سے مشہور ہیں۔۲۴ رصفر ۱۳۰۰ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔سیالکوٹ میں آپ کا مزار قلوبِ زائرین کے واسطے فرحت بخش ہے۔

# سيدشاه بربان الدين چشتى قدسرهٔ

خلف سیدعلی محمد ثانی صبغة اللّبی \_ آپ اکابر مشایخین سادات کرام اور عرفا به متاخرین عالی مقام سے ہیں \_ جامع علوم ظاہر وباطن، زاہد وع<mark>ابد، صابر و</mark>شا کراور قانع سے بدر بزرگوار کی رحلت کے بعد مسند ارشاد کوخوب زینت بخشی \_ آپ کا آستاند مرجع خاص وعام تھا \_

۱۲۲۵ هیں تولد ہوئے۔سترہ سال کی عمر میں والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیوشطار بیاخذ کیا۔آپ کی ذات بابر کات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔

نواب محمد منورخان پرنس ارکائ آپ کے مریدین سے ہیں، اور اسی خاندان کے اکثر حضرات آپ سے متنفیض تھے۔تصرفاتِ ظاہری وباطنی بکثرت آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ملک مدراس ودکن آپ کے فیض سے معمور ہے۔تصرفاتِ بر ہانی میں آپ کا حال بخو بی مرقوم ہے۔

سارذی الحجہ ۹ ۱۳۰ ھیں رحلت فر مائے عالم جاودانی ہوئے۔ تاجپورہ میں سیدشاہ علی محمد ثانی کے مزار کے پاس آسودہ ہیں۔ آپ کے خلفا سیدشاہ محمد، شاہ سیف الله قادری، سیدشاہ محمد اللہ مشہور ومعروف ہیں۔ سیدشاہ محمد اللہ مشہور ومعروف ہیں۔

#### سيدعط سين ابوالعلائي قدن سرهٔ

آپ کا نام سید عبدالرزاق، والد کا نام سید شاہ سلطان احمہ ہے۔ آپ مشاہیر مشایخین میں بڑے رُتبہ کے بزرگ ہوئے ہیں۔ زاہد، متقی، پر ہیزگار، صابروشا کر، قانع اور جامع شریعت وطریقت تھے۔

علومِ ظاہری کی مخصیل کے بعد سولہ برس کی عمر میں اپنے جدا مجد حضرت سید غلام حسین ابوالعلائی مرحوم سے بیعت کی۔سیدشاہ مرادعلی اور مولوی عزیز الدین حیدر سے علومِ ظاہری کی تعلیم پائی۔ چند سال کے بعد آپ کوفقر کا شوق پیدا ہوا، اُشغال واُذکار وریاضت شروع کردیا۔

مرشد نے فر مایا کہ قطب العصر سید قمر الدین سین ابوالعلائی کے حلقے میں ہرروز بیٹا کرو۔ آپ چندروز پیر کے حکم کے مطابق حلقہ میں بیٹھتے رہے۔ بزرگوں کی برکات نظر التفات سے نسبت قلبی و توجہ غیبی کمال کو پنچی ۔ جملہ سلاسل کی نعمت باطنی و فیض خلافت آپ کوعنایت فرمائی۔

۱۲۹۰ هیں آپ جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ پاپیادہ وطن سے روانہ ہوئے۔ سیر کرتے ہوئے میں آپ جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ناسک پہنچے۔ یہاں چندروز تشہرے، اکثر لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ پھر جمبئ جاکر قیام فر مایا۔ وہاں بھی ابوالعلائیہ کے فیض کو خوب لٹایا۔ بہت لوگ آپ کی خدمت سے فیض یاب ہوئے۔

0 بسر كاتُ الاوليساء 0

میرے والد ماجد نے آپ سے بیعت کی اور فیض خلافت ابوالعلائیہ سے سرفراز ہیں۔ بزرگانِ ابوالعلائیہ کا حال کیفیت العارفین میں مفصلاً مرقوم ہے۔ آپ کی توجہ میں خدانے بڑی تا ثیردی تھی۔ جس پرنگاہ کرتے فوراً مرغِ بہل کی طرح تزینے لگتا تھا۔ آپ کے فیوض و برکات سے ملک دکن وکوکن لبریز ہے۔ ۔۔۔ ااھ میں آپ کا وصال ہوا۔ صاحب بخ گیا میں آپ کا مزار پرانوارہے۔

# شاه فضل حلن نقشبندی مجددی قدس رهٔ

خلف شاہ اہل اللہ، شیخ صدیقی ہیں۔ مشاہیر اولیا ہے متصرفین اور اکابر فضلا ہے کاملین سے تھے۔ جامع علوم صوری ومعنوی ، اور صاحب کشف وکرامات وتصرفات سے محد مولانا شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی سے علوم ظاہری سیکھا اور حضرت مخدوم عصرشاہ محدآ فاق فش بندی سے فیض إرادت وخلافت فش بندیہ مجددیدیایا۔

متاخرین مشایخین میں آپ کی ذات بس غنیمت تھی۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی کے انوار دور دراز ملکوں میں درخشاں ہیں۔ براے براے علما وفضلا آپ کے آستانے پرآ کرمرید ہوئے۔ آپ کا فیض تمام ہندوستان پرمحیط ہے۔

مولوی سید محمرعلی ، نواب سید نورالحن خال ، اور مولوی سید شاہ ابوسعید ایرایانی وغیرہ آپ کے مشاہیر خلفا سے ہیں۔۲۲ ررئیج الاقل میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار گنج مراد آباد میں زیارت گاہِ عالم ہے۔ تاریخ رحلت ہے

فضل رحمٰن ولا دت است بدال سید ولام الف و فات بخو ال عمرا و پنج سال و یک صد بود فضل رحمٰن در جناں به کشو د

فیوضات رحمانی، اور ارشادِ رحمانی میں آپ کے حالات وکرامات بسط کے ساتھ مرقوم ہیں۔

# مولوى محرعثان شش بندى قدس سرهٔ

آپ ۱۲۳۴ ه میں پیدا ہوئے۔ متوطن موضع لونی، ضلع ڈیرہ اساعیل خان۔ آپ مشاہ ٹوئین متاخرین میں بڑے مشہور ہیں۔ علوم ظاہری کی خصیل کے بعد حاجی دوست محمہ قند هاری نقش بندی کی خدمت میں پہنچ کر مرید ہوئے، جو حضرت شاہ احمد سعید نقش بندی کے خلیفہ تھے۔ اور تعلیم واذکار واشغال کے چند سال بعد خرقہ خلافت سے سرفر از ہوئے۔ اٹھارہ سال کامل مرشد کے حضور میں رہے۔ تما مراتب سلوک کو طے کیا اور درجہ ولایت حاصل کیا۔

پیری رحلت کے بعد مندارشاد وہدایت کوگرم کیا۔ ہزاروں لوگ خراسان وغیرہ کے آپ کی خدمت میں آتے اور فیوضاتِ ظاہری وباطنی حاصل کرتے تھے۔ آپ کے تضرفات وخوارق زبان زدِ خاص وعام ہیں۔ ۱۲رشعبان ۱۳۱۴ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ موضع موسیٰ زئی میں دامن کوہ کنرضلع ڈیرہ اساعیل خان کے قریب آپ کا مزار مشہور ہے۔

# مسكين شافقش بندى قدن سرهٔ

آپ کا نام مولوی محر نعیم بن مولوی محر حفیظ متوطن احر نگر۔ آپ مشا یخین متاخرین میں برے مشہور شخ ہوئے ہیں۔ علوم ظاہری کی تخصیل کے بعد آپ کے دل میں عشق خدا طلبی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنا نچہ آپ شاہ سعد اللہ نقش بندی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر کے منظورِ نظر ہوکر مرید ہوئے اور چند روز کے بعد خرقہ خلافت نقش بندیہ حاصل کیا۔ بیس سال کامل پیر کی خدمت میں رہے اور جیجے اذکار واشغال کی اجازت لی۔ اور ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔

بسر كاتُ الاوليساء (351)

حق تعالی نے آپ کی توجہ میں وہ تا ٹیر بخشی تھی کہ جوکوئی آپ کے حضور میں آتا فیض پاتا تھا۔ ملک دکن میں آپ کا فیض جاری ہے۔ آپ کا آستا نہ مرجع شاہ وگدا تھا۔ مولوی محمد خلیل الرحمٰن بر ہان پوری مرحوم ، خواجہ محمود شاہ متوطن ملکا پور وغیرہ آپ کے مریدین مشہورین سے ہیں۔

۱۲۸۲ ھیں آپ نے جج کیا، پھر دوبارہ۱۲۹۴ھ میں جج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں اکثر بزرگوں سے فیض حاصل کیا تمکین العارفین وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے یادگارومفیدانام ہیں۔

آپ کی ذاتِ بابرکات حیدرآباد دکن میں بس غنیمت تھی۔ آپ کا آستانہ فیض وبرکت کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ ۱۳۱۴ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حیدرآباد دکن میں آپ کا مزار زیارت گاہِ خاص وعام ہے۔ تاریخ رحلت \_

پیرومرشد جناب مکیس شاہ رہنما ہے جہان وحق آگاہ بود قطب زماں مجدددیں برکاتش بخلق بود پناہ آہ افسوس رفت از دنیا شد بقربِ خدابعز ت وجاہ مصرعہ سال عرض کر دخلیل واصل ذات بادی اللہ

#### حاجی حافظ شاه إمداد الله تھانوی قدی سرهٔ

مهاجر مکی ۔خلف حافظ محمد امین متوطن قصبہ تھا نہ بھون ۔ آپ مشاہیر مشا یخین کرام، اکا برعلاے عظام اور صاحب تصرفاتِ ظاہری وباطنی تھے۔جامع شریعت وطریقت، واقف اسرارِحقیقت ومعرفت، زاہدوعابد، صابروشا کراور ہمہ صفت موصوف تھے۔ آپ نے فیض ارادت وخلافت چشتہ وقادریہ وُقش بندیہ شاہ نصیرالدین اور شاہ نور بــر كَاتُ الأوليــاء

محر تھنجھا نوی سے حاصل کیا۔ ضیاء القلوب، تحفۃ العشاق وغیرہ رسائل آپ کی تصانیف سے مفیدانام ہیں۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی، حاجی شاہ محمد حسین الدآبادی وغیرہ حضرات آپ کے خلفا بے نامدار سے مشہور ہیں۔

آپ کی ذات بابرکات اس زمانہ میں یادگارسلف تھی۔ یا دِالٰہی میں آپ کی حضوری دل کولگاتی تھی۔ زمانۂ غدر میں بعد حصول براءت مخصہ ہند' مکہ معظمہ چلے گئے، اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ حرم شریف میں ہمیشہ مثنوی معنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ ہزار ہالوگ آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوئے۔

آپ کے فیوضاتِ ظاہری وباطنی ہندوستان وعرب میں مشہور ومعروف ہیں۔۱۳؍ جمادی الآخرے اسا میں آپ نے رحلت فرمائی۔ کم معظمہ میں آسودہ ہیں۔

#### خواجه سيدلطف على شاه مودودي چشتى قدس سرهٔ

خلف مولوی سید مددعلی ، متوطن قصبه چشت حضرت خواجه مودود پیشی کی اولا دمیس بیس ۔ آپ مشاہیر متاخرین دکن سے ہیں ۔ عالم علوم ظاہری و باطنی ، زاہدوعا بداور مرتاضِ زمال تھے۔ آپ نے علم ظاہری کی اپنے وطن میں مخصیل کی ، اور وہاں سے بطریق سیر وسیاحت ہندوستان کی جانب آئے ، اور مولانا سیدعبد الغفور شخ العصر صاد کے حکم سے حضرت خواجہ مولوی شمس الدین سیالی چشتی کی خدمت میں پہنچے ، مرید ہوئے اور ریاضت واذکار واشغال کی تکیل کے بعد خرقہ خلافت چشتیہ نظامیہ یایا۔

مدت تک ہندوستان کی سیر کی۔ ہر جگہ کے ہزرگوں سے ملے اور اُن سے فیض حاصل کیا۔ گنج مراد آباد میں آکر قطب العصر مولانا شاہ فضل رحمٰن نقش بندی مراد آبادی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ان سے بیعت کی ،اور فیض خلافت نقش بندیہ مجدد بیہ

(353) بسر كاتُ الاوليساء

اخذ کیا۔ حیدر آباد درکن میں جا کرسکونت اختیار کی۔ مثا یخین وعلاے وقت میں معزز ومتازرہے۔

ا الله میں حج وزیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ پھر ناسک تشریف لائے اور چند ماہ یہاں آ کرسکونت کی اور بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی ۔ چنا نچہ بيراقم ذ والفقارعلى صاحب وفياض الدين نورمحر وغيره آپ سے فيض ياب ہيں۔

آب ہمیشہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے ۔ شریعت وتقوی کا بڑایاس کیا۔ مجھی شریعت سے سرمو تجاوز نہ فر مایا۔ آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی ملک دکن وغیرہ میں جاری ہیں۔آپ کی تصانیف سے چندرسائل بشارت التائبین،ارمغان وغیرہ مفیدانام ویادگارِ زمان ہیں۔ مرشوال ۱۳۱۸ھ میں آپ نے رحلت فرمائی۔ حیدر آباد دکن میں آسوده بن \_قطعه رحلت من تصنيف ذوالفقار على صاحب \_ .

خواجه لطف على شاه مادى وشخ زمال ساكن شهر هرات وآفاب عارفال عالم كامل فريدالد برعابدنيك ذات جامع شرع وطريقت پيثوا يسالكال یک بیک آئی صدا با تف سے کم کر قم حیف ہے گل ہوگی اب تمس بزم چشتیاں

#### خواحه الله بخش تونسوي قدسرهٔ

خلف خواجه گل محرچشتی بن خواجه سلیمان \_ آپ عالم علم ظاہر و باطن اور پینے کامل ہیں \_ ۱۲۲۱ هر میں تولد ہوئے ۔اپینے والد ماجد حضرت شاہ گل مجمد چشتی سے فیض ارادت وخلافت چشتیه نظامیه حاصل کیا۔صاحب شریعت وطریقت تھے۔آپ کے اوقات عبادتِ الٰہی اور ریاضت سے معمور رہا کرتے تھے۔مشایخین متاخرین میں آپ کی ذات فیض آیات بس غنیمت تھی۔ دور درازملکوں سےلوگ آپ کے پاس آتے اور فیض پاب ہوتے تھے۔

آپ کا آستانہ مرجع خاص وعام تھا۔ ہمیشہ خانقاہ میں کنگر جاری رہتا۔ ہزاروں مسافردووقتی کھانا پاتے تھے۔آپ کے فیوضات وبرکات اکثر زبان زدخاص وعام ہیں۔ تصرفات وخوارق اکثر اوقات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ۱۸ ہمادی الاوّل ۱۳۱۹ھ میں آپ کا مزار قلوبِ زائرین کے لیے فرحت بخش ہے۔ میں آپ کا مزار قلوبِ زائرین کے لیے فرحت بخش ہے۔ تاریخ رحلت ہے۔

شاہ اللہ بخش کی رحلت ہوئی تعزیت کا جوش ہے ہرچارسو سال ماتم اے سخاازرو ہے جوش اِک زمانہ نے کہا:اغفر لے

#### مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدسره

خلف مولا نا مولوی فضل رسول بدایونی \_ آپعثانی شخ بین \_ مشابیر علاوا کابر عرفاسے سے \_ ۱۲۵۳ ه میں تولد ہوئے \_ مولوی نوراحمد بدایونی ، اور مولا نافضل حق خیر آبادی سے علوم ظاہری سیکھا۔ نیز والد ماجد سے فیض ارادت وخرقہ خلافت قادر بیر حاصل کیا ۔ ہمیشہ درس و تدریس اور تصنیف رسائل و کتب خصوصاً ردعقا کدم عز لہ ورافضیہ و نیچر بیر میں مشغول رہے تھے ۔ حرمین شریفین کو جا کرمولا ناشخ جمال عمر محدث کی سے علم حدیث کی سندلی ۔

آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔آپ کی ذات اس دورِآ خرمیں بس غنیمت تھی۔ مذاہب باطلہ کی تر دید میں آپ نے جوقلم اُٹھایا حقیقتاً آپ نے بڑاا حسان کیا کہ عوام کو فرقہ ضالہ کے پنچہ کروفریب سے بچایا اوران کے مکروکیود سے آگاہ کردیا۔

بدایوں میں اہل سنت و جماعت کا دینی مدرسہ جاری فرمایا۔ ہمیشہ طلبہ کی درس وتدریس میں ہمہتن مصروف رہتے اور علوم دین کے فروغ میں کوشش فرماتے تھے۔آپ کے فیوضاتِ ظاہری و باطنی ہندوستان میں ہر جگہ جاری ہیں۔ کارجمادی الاقل ۱۳۱۹ھ میں آپ نے رحلت فر مائی۔ بدایوں میں آسودہ ہیں۔ تاریخ رحلت

> سال وصالش گفته ما تف عالم دلجور رفت به جنت

#### مولانا حاجی شاه محسین اله آبا دی قدس رهٔ

متوطن الله آباد چشتی صابری - آپ حافظ القرآن، حاجی حربین شریفین، اور جامع علوم صوری ومعنوی تنصه - حاجی شاہ امداد الله مها جرکی کے خلفا میں سے ہیں - وحید العصر، فرید الدہر، متوکل وقانع، صاحب ریاضت وفیض و برکت تنھے۔

مشایخین علاے عصر میں ہمیشہ معزز وممتاز رہے۔ مولوی عبدالحی ککھنوی سے علومِ فلا ہری سیکھا۔ صد ہالوگ آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوئے۔ مشہور ہے کہ آپ نے مار جب ۱۳۲۲ھ کوساع کی محفل میں اجمیر کے درمیان حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مندرجہذیل شعر پرذوق وشوق کرتے ہوئے حالت وجد میں جاں بحق تسلیم کردی۔ گفت قدوسے فقیرے درفناو در بقا

خود بخو دآ زاد بودے خودگر فتار آمدے

0 بسر كَاتُ الأوليساء

آپ کا مزار پرانواراجمیر شریف میں حضرت خواجه گان معین الدین چشتی قدس سرہ کے روضہ سے متصل ہے۔

#### خاتمة الطبع

الحمد للد والمئة! ان دنوں كتاب بركت انتساب تذكر ة بزرگانِ دكن المشهور بركات الاولياء مصنفه فاضل اجل مورخ بے بدل مولا نا مولوى سيدا مام الدين احمد نقوى حنفى گلشن آبادى سلمه الله تعالىٰ كى حچب كرتيار ہے۔

اس میں مثاہیر اولیا ہے کرام متقد مین اور اکابر مثابیخین عظام متاخرین کے احوال خصوصاً ملک دکن، گجرات، کوکن، مالوہ، براروغیرہ ملک کے بزرگانِ دین کا حال مرقوم ہے۔

ناظرین کی آنکھوں سے آج تک بیخزان ہے بہا پوشیدہ تھا، مصنف نے بوی جال فشانی و تلاش سے اس جواہر بے بہا کو یکجا جمع کر کے سلک تحریر میں گوندھ رکھا تھا۔

بندة اضعف العبادسيد بشير الدين احمد نقوى نے عام مسلمانوں كى فائده رسانى كى غرض سے مطبع افضل المطابع و بلى ميں باہتمام مرزا محمد عبد الغفار بيك صاحب ك زير طبع سے آراستہ كيا۔ اللّهم انفعنا ببركات أنفاسهم في الدين و الدنيا و الآخوة برحمتك يا أرحم الواحمين . مرقوم ٢٢/رجب ١٣٢٢ه۔

المشتهر: سيد بشيرالدين احمرنقوي محلّه درگاه شريف،شهرناسك،علاقه جمبني \_



# فهرست مضامین باعتبار حروف ابجد

| <i>[[الف]</i>                                               |                     |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| آ دم شاه چشتی قل <i>سر</i> هٔ                               | { ۲۲۲۱ه             | 328 |
| شاه محمر <b>آ فا ق<sup>نق</sup>ش بندی</b> قد <i>ی سر</i> هٔ | {۱۲۵۱ه              | 318 |
| سيدشاه آل محمر مار هروی قد <i>ن سر</i> هٔ                   | { "ITI" }           | 261 |
| خواجه الله بخش تونسوي قدسرهٔ                                | { p1m19}            | 353 |
| خواجه الله بخش سنامی چشتی قدن سرهٔ                          | { @1505}            | 322 |
| سيد إبراجيم اير جي قتل سرهٔ                                 | { 290"}             | 141 |
| سيدا برا بيم بحفكري قدّن سرهٔ                               | { 🗷 }               | 155 |
| شُخْ إبراميم سنگانی قتل سرهٔ                                | { 040"}             | 075 |
| شُخ إبراميم كلهوار سندهى قتل سرهٔ                           | { 6901}             | 143 |
| مخدوم شُخ ابراجيم ملتاني قادري قدن سرهٔ                     | { #94 }             | 151 |
| سيدا بوبكرة تسرهٔ                                           | { \$\rightarrow 49} | 082 |
| سيدا بوبكر با فقيه قتل سرهٔ                                 | { •}                | 206 |
| شاه ابوالحسن حبيدر ثانی ق <i>دس ر</i> هٔ                    | { •}                | 217 |
| میرال شاه ابوالحن قا دری ق <i>دن سرهٔ</i><br>·              | { @1•10}            | 186 |
| سيدشاه ابوالحن قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ                     | { שודוש }           | 312 |

| (358) |
|-------|
| 266   |
| 200   |
| 234   |
| 242   |
| 317   |
| 310   |
| 306   |
| 280   |
| 270   |
| 094   |
| 146   |
| 230   |
| 102   |
| 332   |
| 157   |
| 104   |
| 322   |
| 132   |
| 214   |
| 127   |
|       |

| (359) |                                                                                        | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 268   | {۲کااھ                                                                                 | سیدانخق عبدالو <sub>م</sub> اب گجراتی قد <i>ن س</i> رهٔ |
| 078   | { \$\begin{aligned} \\ \phi \equiv \\ \\ \equiv \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | بابا آسخق مغربی قدسرهٔ                                  |
| 241   | {کاااه                                                                                 | سيداسدالله ابوالعلائي قدّ سرهٔ                          |
| 288   | {۵۱۲۰۵}                                                                                | شاە اسداللەشطارى ق <i>ەن س</i> رۇ                       |
| 169   | { ••••}                                                                                | سیدشاه اساعیل قا دری نیلوری ق <i>دن س</i> رهٔ           |
| 089   | { •^•                                                                                  | ميرسيدا شرف جها تكير سمنانى قل سرهٔ                     |
| 345   | { mIr9A}                                                                               | مولوی میرا شرف علی نقشبندی قدن سرهٔ                     |
| 228   | {۲٠١١ه }                                                                               | ميرمحمه افضل خدانما قدس رؤ                              |
| 091   | { & AIT}                                                                               | سيدمحمه البرسيني قدن سرهٔ                               |
| 098   | { anta}                                                                                | سيدمجمه اصغرسيني قدل سرؤ                                |
| 167   | { <b>2999</b> }                                                                        | سيدالكبيرالشريف شيخ العيدروس قتدسرهٔ                    |
| 138   | { agrr}                                                                                | شيخ الفتح سرمست قلاسرة                                  |
| 125   | { •}                                                                                   | شیخ الوجود قتر سرهٔ                                     |
| 162   | { #99"}                                                                                | يشخ الهدابية قلسرهٔ                                     |
| 334   | { ۱۲۸۰}                                                                                | محمدامام الدين شوقى چشتى قدن سرهٔ                       |
| 337   | { pirar }                                                                              | خواجهامام على چشتى صابرى جھجوى قدى سرۇ                  |
| 143   | { 2904}                                                                                | ملاشِّخ امان الله پانی پِی قد <i>ن سر</i> هٔ            |
| 351   | { 21716 }                                                                              | محاجى حافظ شاه إمداد الله تقانوي قدسرهٔ                 |
| 213   | {۵۱۰۸۵}                                                                                | خواجها مين الدين اعلى قدرسرهٔ                           |
| 290   | { @11.9}                                                                               | سيدشاه انوارالله قادري قدن سرهٔ                         |

| ــر كاتُ الاوليــاء                                 | ( |
|-----------------------------------------------------|---|
| سيدشاه اوليا سلطان الفقرا قتن سرهٔ ﴿ ١٠٥٨ه }        |   |
| ֪֖֪֓֞֞֞֞֞֞֞֞֓֓֓֞֞֓֓֓֓֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓               | į |
| شاه با بوچشتی قدن سرهٔ (۹۱۷ه }                      | , |
| شاه با بوچشتی قدل سرهٔ ایمه }                       | , |
| شَخْشَاه بإرك الله چشتى فاروقى قتل سرهُ {هِ }       | , |
| پير بادشاه صاحب قل سرهٔ (۱۷۹ه }                     | • |
| پير با دشاه قد سرهٔ { ١٢١٩ ه }                      | • |
| خواجه محمد شاه بارياب چشتی قدن سرهٔ ۱۲۶۴ه }         | • |
| خواجه محمر باقی بالله نقشبندی د ہلوی قدسرہ {۱۰۱۲ھ } | , |
| شاه بدرالدین چشتی قل سرهٔ ۱۳۵۶ ه }                  | , |
| سيدشاه بركت الله مار هروى قدّن سرهٔ ﴿ ١١٣٢ هـ }     |   |
| شاه بر مان الدين جانم قل سرهٔ ﴿ ﴿ ﴾                 | , |
| سيدشاه بر ہان الدين چشتی قدن سرهٔ 💎 ۱۳۰۹ھ }         | , |
| شاه بر ہان مینی قدن سرهٔ ۲۰۸۴ 🕳 ۱۰۸۴ 🕳 }            | , |
| شاه بر مان راز اله بر مانپوری قدس رهٔ ۲۰۸۳ هه }     | , |
| شاه بهاءالدین با جن چشتی قدں سرهٔ 💎 {۹۱۲ھ }         | , |
| شُخ بر ہان الدین غریب فاروقی قدسرۂ {۳۸ کھ }         | • |
| شاه بر بان الدين قا دري قدّن سرهٔ ﴿ ١٠١٥ ﴾          |   |
| شخ بہاءالدین شطاری ق <i>دی س</i> رهٔ ہاءوھ }        |   |

| (361) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|
| 110   | { & nar}        | شخ بېرام چ <sup>ىت</sup> ق ق <i>ىلىر</i> ، |
| 154   | { 491}          | مخدوم شیخ بھکاری قدس رۂ                    |
| 129   | { 2912}         | شاه به کاری چشتی قدل سرهٔ                  |
| 156   | { <b>49</b> 44} | ٳٞٮ۪ٵ<br>ؿٛٚ۬۬ٛ۬ٵؠٵۑٳڔٲڿۺ <i>ؿۊ؈</i> ۄؙ    |
| 332   | { @1860}        | اً ت <sup>ا</sup><br>شاەتراب على قەن سرۇ   |
| 243   | { æII٣+}        | اْرْتْ اَا<br>نیپواولیاقدی سرهٔ<br>ازت آ   |
| 296   | { piriy}        | قاضى ثناءالله يإنى پتى قدسرهٔ              |
|       |                 | [C]                                        |
| 196   | { ۱۰۵۷ ع        | سيدجعفر سقاف قتل سرهٔ                      |
| 139   | { 2901}         | شاه جلال قتن سرهٔ                          |
| 135   | { \$950}        | شخ جلال قا درى قد <i>ن سر</i> هٔ           |
| 158   | { \$949}        | شيخ جلال تفاهيسري قدّن سرهٔ                |
| 080   | { ar >@ }       | شیخ جلال الدین محمود پانی پتی قدس رهٔ      |

| (363) |                                                            | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 072   | {                                                          | منیخ<br>شخ حسام الدین ملتانی پروانه قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 244   | {۱۱۳۰}                                                     | سيدمجرهسن خدا نواز سنتاكش قلاسرهٔ                     |
| 080   | { = 4 4 5                                                  | يثيخ حسن خطيب قلاسرهٔ                                 |
| 226   | {۱۱۰٣}                                                     | سيرشن رسول نما قدس سرهٔ                               |
| 295   | { ها۲۱۲                                                    | مولا ناسيدشن رضا ابوالعلا ئى قدى سرۀ                  |
| 302   | { mITT"}                                                   | مخدوم شاه حسن علی قدن سرهٔ                            |
| 117   | { \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | شخ حسن <b>محم</b> ر چشتی قتل سرهٔ                     |
| 137   | { ש٩٣٢}                                                    | سیدسین پائی مناری ق <i>دن سر</i> هٔ                   |
| 302   | { ±1770}                                                   | مخدوم شاهسين على قدن سرهٔ                             |
| 059   | { 20 m}                                                    | ميرال سيشين توكلي خنگ سوار قتل مرهٔ                   |
| 086   | {&4A}                                                      | سيشين خادم عريضى قدسره                                |
| 127   | {۵۱۵ه ع                                                    | سيدشاهسين خدانماقدن سره                               |
| 274   | { •}                                                       | شاهسين مست قتل سرهٔ                                   |
| 306   | { =150}                                                    | سیدشاه حزه مار هروی قد <i>ن س</i> رهٔ                 |
| 142   | { 4984}                                                    | يثنخ حميد ظهورحا جي حضور قدّل سرهٔ                    |
| 171   | {۱۱٠١م }                                                   | يشخ حميدقا درى قدن سرهٔ                               |
| 062   | {101@}                                                     | حيات قلندر قتل سرهٔ                                   |
| 337   | { \( \rangle \)                                            | مير محمد حيات مدراسي قتل سرهٔ                         |
|       |                                                            | ŗżi                                                   |

| (364) |   |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                            |
|-------|---|-----------------|-------------------------------------------------|
| 215   |   | {۱۰۹۲}          | شاه غادم محمد قتن سرهٔ                          |
| 203   |   | { 🗷             | شاه خاکسارقدن سرهٔ                              |
| 136   |   | { •960}         | يشخ خانو گواليري قدن سرهٔ                       |
| 284   |   | { m1r+m}        | مولوي خيرالدين محدث سورتى قدس مرهٔ              |
|       |   |                 |                                                 |
| 293   |   | { שודות }       | <br>صوفی محمد دائم ابوالعلائی قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 173   |   | { ۵1+10}        | خواجددا تانقش بندى قدسره                        |
| 283   |   | {۳۰۱۱ه          | خواجه محمد داراب برمان پوري قدس سرهٔ            |
| 256   |   | {۲۵۱۱ه          | شاه درولیشمحی الدین قدں سرۂ                     |
| 330   |   | {               | صوفی دلا ورعلی شاه ابوالعلائی قدس رهٔ           |
| 215   |   | {۵۱۰۹۵}         | ڭْڅُ دا ۇر <sup>چىش</sup> ى ق <i>ىل</i> ىر ۋ    |
| 090   |   | { @ 1 • 9} 6    | شاه داورالملك عرف شاه داول قدس                  |
| 225   |   | {۲۰۱۱ه }        | سيد دوست محمدا بوالعلائي قدّن سرهٔ              |
| 338   | ; | { ۱۲۸۲ م        | حاجی دوست محمر فنر هاری فد <i>ن سر</i> هٔ       |
| 258   |   | {+۲۱۱ه          | سيد محمد شاه دوله بربانپوري قدن سرهٔ            |
| 206   | { | (۵۷۰اه          | شاە دولەدريا كى ق <i>دن سر</i> ۇ                |
| 057   |   | { <b>_</b> mqr} | شاه دولەركنانى پورى قدىسرۇ                      |
| 176   |   | {۲۱۰۱۵ }        | خواجه محمد د مدار قدسرهٔ                        |
|       |   |                 | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓           |

| (365) |                | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                       |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 274   | {۵۱۱۱۵}        | سید شاه دهولن قا دری ق <i>دن سر</i> هٔ                     |
|       |                | につご                                                        |
| 154   | { <b>9</b> ^r} | شُخْ راج ميني قدن سرهٔ                                     |
| 164   | { 999~}        | شیخ راج محمد شطاری قدس رهٔ                                 |
| 220   | { ø}           | شاەرا جوسىنى ق <i>ىن س</i> رۇ                              |
| 071   | {۱۳۵ ع         | شاه راجوقتال حثينى قدسرة                                   |
| 063   | { ا ۱۲ه }      | بابا حاجی رجب قتل سرهٔ                                     |
| 277   | (۱۱۹۵)         | خواجه رحمت الله قدرسرهٔ                                    |
| 280   | { 1190}        | مولوي شاه رفيع الدين فندهاري قدي سرهٔ                      |
| 082   | { & LAI} 6     | مخدوم شیخ رکن الدین احسن آبادی قدس                         |
| 123   | { 2911}        | شيخ رکن الدين چشتی کان شکر قدن سرهٔ                        |
| 285   | { =            | شاەركن الدين <sup>عش</sup> ق ابوالعلا ئى ق <i>دن س</i> رۇ  |
| 308   | { ۱۲۴۰ ع       | مولوی شاه محمد رمضان مہمی قدس سرۂ                          |
| 321   | { @180m}       | شاەرۇف اختقش بندى قەيسرۇ                                   |
|       |                | ֪֓֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֓֓֓֞֓֞֓֞֓֓֓֓֞֓֓֓֞֓֓֓֓֞֓֓֓֞֓֓֓֡֓֓֡֓֡֓֓֡֓֡֓֡ |
| 088   | { <b></b>      | ئىڭ زىن الدىن دا ۇ دشىرازى   قىل سرە                       |
| 000   | ( BICC )       | ل دين الدين داور يرادن عل ره                               |
|       |                | ֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֡                    |
| 102   | {              | مخدوم ثُثِّخ سارنگ چشتی قدن سرهٔ                           |

| (366) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 بسر كاتُ الأوليساء                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 219   | { æ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مخدوم شیخ سراح قدن سرهٔ                                         |
| 092   | { BAIL}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواجه فينخ سراج الدين چشتی قدر کارهٔ                            |
| 063   | { • A Y & }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيخ صوفي سرمست قلاسرهٔ                                          |
| 225   | {ا•اام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيد سعد الله محدث بورني قدن سرهٔ                                |
| 329   | { @182+}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شاەسعداللەنقش بندىمجددى قدى سرۇ                                 |
| 230   | {•ااام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شاەسعىدىلىنگ پوش قىل سرۇ                                        |
| 336   | {المااھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولوى شاەسلامت الله بدا يونى قدى سرۇ                            |
| 079   | { •}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيد سلطان براد چيت قدن سرهٔ                                     |
| 061   | { 778@ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيدسلطان مظهرو ليطبل عالم قلن سرؤ                               |
| 122   | { #91+}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مخدوم شیخ سعدقل سرهٔ                                            |
| 094   | { ۵۸۲۵}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدسكندر بن سيدسعودتر مذى قل سره                                |
| 152   | { 2949}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يشخ شاه سليم چشتی قدن سرهٔ                                      |
| 328   | { DITYL}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خواجه محمر سليمان چشتی قدن سرهٔ                                 |
| 228   | {٢٠١١ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيدسيف اللدرفاعي قلسرة                                          |
| 219   | {٨٩٠١ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شيخ سيف الدين جامعي قتن سرهٔ                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓                           |
| 133   | { pgmr}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شاه شامباز ق <i>ى سر</i> هٔ                                     |
| 115   | { \$\pi \lambda \l | مناه ما همبار کلک طره<br>مخدوم شاه عالم بخاری قد <i>ن سر</i> هٔ |
| 108   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فعدو من هام بالول قدل مره<br>شخ شبل قدس سرهٔ                    |
| 108   | { mar}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ن من فلا ل منزه                                                 |

| (367) |                | 0 بسر كاتُ الاوليساء                           |
|-------|----------------|------------------------------------------------|
| 161   | { @99+}6       | شیخ شرف الدین زنده دل شطاری قدن سر             |
| 261   | { ۱۱۲۴}        | شاه محمه شريف چشتی قدن سرهٔ                    |
| 346   | {=150}         | مولویشمس الدین چشتی سیالوی قد <i>س ر</i> هٔ    |
| 122   | { <b>9•</b> r} | مخدوم ثیخ قاضی شطاری قدن سرهٔ                  |
| 149   | { \$94.        | مولا نا شيخ شكرة تدسرهٔ                        |
| 164   | { #99"}        | شاه شكرمجمه عارف بالله قلاسرهٔ                 |
| 068   | { 612          | سنمس الدين ترك پانى پتى قل سرۂ                 |
| 134   | { \$980}       | مخدوم شيخ تثمس الدين ملتاني قدس سرؤ            |
| 120   | { m 19r}       | سيثمس عالم سيني قتن سرهٔ                       |
| 085   | { & 44}        | خواجه شمناميرال قلاسرهٔ                        |
| 103   | { mAr9} 6      | قاضى شهاب الدين دولت آبا دى قدرسر              |
| 257   | {۵۱۱۵ }        | سيدشهاب الدين قادري قدن سرهٔ                   |
| 255   | { هااه }       | شاه شیخن احمد شطاری قدین سرهٔ                  |
|       |                | ڙ. ص<br>آي                                     |
| 190   | { ه۱۰۳۹}       | سیدشاه محمد صادق حسینی سرمست قد <i>ی س</i> رهٔ |
| 197   | {۱۰۵۸}         | شاه محمرصا دق چشتی گنگو ہی قد <i>ی سر</i> ۂ    |
| 299   | {۱۲۲۰ھ }       | صادق على شاە قى <i>ن س</i> رۇ                  |
| 174   | (۱۵ا•اھ }      | شاه سيد صبغة الله بعز وجي قتل سرهٔ             |
| 276   | {۱۱۹۳}         | شاه صبغة الله سيني ثاني قدن رهٔ                |
|       |                |                                                |

| (368) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|
| 114   | { &ALY          | شاه صدرالدین چشتی متن سرهٔ              |
| 159   | { \$989         |                                         |
| 076   | { & 4 4 9 }     | شیخ صلاح الدین غازی چشتی قدن سرهٔ       |
| 132   | {               | مخدوم شاه صفی قتل سرهٔ                  |
|       |                 | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓     |
|       |                 |                                         |
| 271   | [۵۸۱۱ه          | خواجەضياءاللەنقش بىندى قدن سرۇ          |
| 160   | { \$949         | قاضى ضياءالدين عرف قاضى جياقد سرهُ {    |
| 221   | { æ}            | سيدشاه ضياءالدين بياباني قدس رهٔ        |
|       |                 | <b>[</b> 6]                             |
|       |                 | \$_ <i>D</i> _d                         |
| 233   | [۵۱۱۱ھ }        | سيدشاه طا هرقا دري قدن سرهٔ             |
| 314   | { mirry]        | شخطهٔ شطاری قدن سرهٔ                    |
|       |                 | rej                                     |
|       |                 |                                         |
| 112   | { \$\nu\alpha\9 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 237   | [۱۲۵] عالم      | شاه عارف معمر قتل سرهٔ                  |
| 303   | { p1779}        | خواجه قاضى محمه عاقل چشتى قدن سرهٔ      |
| 156   | [ ۱۹۸۳ ]        | سيدشاه عبدالجليل قدسرهٔ                 |
| 161   | { <b>~99r</b> } | شاه عبدالحكيم قتل سرهٔ                  |
| 170   | [۵۰۰۵]          | سيدعبدالحليم قا درى قدسرهٔ              |

| (369) |                              | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 178   | { 10142}                     | سيدعبدالرحمن قدن سرهٔ                      |
| 236   | { ۱۱۲۰} ﴿                    | سيدعبدالرحن عرف ميان صاحب قدن سرؤ          |
| 319   | { @1101}                     | سيدعبدالرحن قادري قدسره                    |
| 313   | { @1700}                     | مولا ناعبدالرحن چشتی لکھنوی قدں سرۂ        |
| 305   | { p1888}                     | شاه عبدالرحمٰن قا در کشمیری قدن سرهٔ       |
| 247   | { #III4 }                    | شاەعبدالرزاق بانسوى قادرى قد <i>ن سر</i> ۇ |
| 191   | {ا۵۰ام }                     | ميران سيدشاه عبدالرزاق قادري قدسرهٔ        |
| 340   | { @IM ~ }                    | مولوى عبدالرشيد نقشبندى قدسره              |
| 168   | { 999}                       | سيدعبدالصمدخدا نماقدس رة                   |
| 202   | { IF+1@ }                    | فيشخ عبدالصمد كنعانى قدس سرؤ               |
| 335   | { @IFA+}                     | عبدالصمذ فتش بندي قدن سرهٔ                 |
| 343   | { re71 @ }                   | آخوندها فظ عبدالعزيز د ہلوي قدي ره         |
| 354   | { @1819}                     | مولا ناعبدالقادر بدايوني قادري قدّن سرهٔ   |
| 286   | { @18+84}                    | مولوي شاه عبدالقا در فخري قدّ سرهٔ         |
| 151   | { @94^}                      | سيدعبدالقادر كنج سوائي قدن سرهٔ            |
| 138   | { \$2900}                    | شنخ عبدالقدوس گنگوہی قدس رۂ                |
| 319   | { @1808 }                    | مولوي عبدالله قتل سرهٔ                     |
| 218   | { m1+9A}                     | مولا ناعبدالله چشتی بر ما نپوری قدس رهٔ    |
| 177   | { \( \( \) \( \) \( \) \( \) | شاه عبدالته يني علوم قتل سرهٔ              |
| 333   | { الاکااھ }                  | سيدعبدالله يني قدن سرهٔ                    |

| بسر كاتُ الاوليساء                            |            | (370) | (3 |
|-----------------------------------------------|------------|-------|----|
| شيخ عبدالله شطاري قدسرهٔ                      | { • P ^ @  | 119   |    |
| شاه عبدالله فاروقی سهرور دی قد <i>ن سر</i> هٔ | {۸۹۰۱ه}    | 223   |    |
| شاه عبدالله عرف غلام على قشبندى قدن سرهٔ      | { ۱۲۴۰}    | 308   |    |
| شيخ عبداللطيف قتل سرهٔ                        | { @1+4+}   | 200   |    |
| سيدعبداللطيف قادري قدسره                      | { اام ال   | 277   |    |
| سيدشاه عبداللطيف لاأبالي قدّن سرهٔ            | { ام }     | 188   |    |
| سيدعبدالمجيد قادري قدسرهٔ                     | { @1+20}   | 207   |    |
| سيدعبدالملك شاه قادري قدن سرهٔ                | {ااااه     | 231   |    |
| سيدعبدالو ہاب قا درى قدن سرۂ                  | { @980}    | 134   |    |
| شاه عثيق الله قادري قدن سرهٔ                  | {۳۳۰اه }   | 183   |    |
| سيدعثان ثنع بر ہانی قدن سرهٔ                  | { <u> </u> | 114   |    |
| مولوى محمرعثان تقش بندى قدسره                 | {۱۳۱۴}     | 350   |    |
| شيخ عزيزالله متوكل مندوى قدن سرؤ              | {۱۱۹ه      | 124   |    |
| سيدعطآسين ابوالعلائي قدن سرهٔ                 | { 🗷        | 348   |    |
| شخ عطامحرسيني برقعه بوش قلاسرهٔ               | { 🗷 }      | 183   |    |
| شاه علاءالحق قا درى قدن سرهٔ                  | { @1+19}   | 181   |    |
| سيدعلاءالدين بإدشاه علوى قدّن سرهٔ            | {   אוצ פ  | 060   |    |
| مخدوم علاءالدين بربان نگري قدن سرهٔ           | { \$900}   | 141   |    |
| سیدعلاءالدین جیوری ق <i>تل س</i> رهٔ          | { <u> </u> | 072   |    |
|                                               |            |       |    |

| (371) |            | 0 بــر كاتُ الاوليــاء                               |
|-------|------------|------------------------------------------------------|
| 087   | { & A+I}   | سيدعلاءالدين ضياحيني قدسره                           |
| 093   | {۵۸۱۹}     | شيخ علم الدين چشتى قتن سرهٔ                          |
| 292   | { الام     | سيدعلى رمزالهي قتل سرة                               |
| 099   | { _~ ^~ 0} | مولا نا فقية على مخدوم مهائمي قدّل سرهٔ              |
| 326   | { ا۲۲۲ ﴿   | سيدعلى محمد ثانى قدس سرهٔ                            |
| 267   | {٢١١٤ع}    | شاه علی نهری قدی سرهٔ                                |
| 235   | {كااالم}   | سيدشاه عنايت الله نقش بندى ق <i>دن سر</i> هٔ         |
| 182   | { @1+11}   | يشخ عيسى جندالله شطاري قدّن سرهٔ                     |
| 084   | { @490}    | يشخ عين الدين شنخ العلوم جنيدى قتل سرهٔ              |
| 058   | {_01000}   | شخ على راوتى قدىسرۇ                                  |
| 222   | { •}       | شاه على عرف سائكرى سلطان قتن سرهٔ                    |
|       |            | Ĺ                                                    |
| 283   | { p1r+r}   | شاه غلام احكمل بوش قدن سرهٔ                          |
| 269   | {٢١١٤ع}    | سيدشاه غلام <sup>حس</sup> ن قا درى ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 291   | { =        | شاەسىدغلامسىن چشتى قىن سرۇ                           |
| 289   | { @IT+4}   | حافظ سيدغلام مرور قتل سرهٔ                           |
| 325   | { @ITOA}   | سيدغلام على شا ە ق <i>تل سر</i> ۇ                    |
| 300   | { =        | سيدغلام محى الدين قا درى قدّن سرهٔ                   |
| 309   | {۱۲۲۱ه }   | مولا ناغلام مرتضٰی زبیری قدس رهٔ                     |

| (372) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                   |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 344   | { wir92}        | سيدغوث على شاه قلندر قادري قدن سرهٔ                    |
| 106   | { mara}         | غوث الوري فقية من قتل سرهٔ                             |
| 160   | {@}             | ميان سيدغياث الدين قدن سرؤ                             |
| 120   | { 20,90}        | سيدغياث الدين قادري قدسره                              |
|       |                 | ڗؖڡ۬ٵ                                                  |
| 287   | { @15+0}        | شاه محمه فاضل قا دری قدن سرهٔ                          |
| 244   | { #IIT+}        | شاه فتح <b>محر ق</b> ادری کرانوی قد <i>ن سر</i> هٔ     |
| 209   | {۱۰۸۲}          | شاه فتح محمر محدث بربان پوری قدس سرهٔ                  |
| 065   | { <b>~19</b> 6} | سلطان سيدفخرالدين قتل سرة                              |
| 282   | {۱۹۹۱ه }        | مولا نافخرالدين چشتى قدن سرهٔ                          |
| 238   | (۱۱۲۵ عالم )    | شاه محمر فر ہا دا بوالعلائی قد <i>ی س</i> رۂ           |
| 071   | { = 4 = 4       | مولا نافريدالدين أديب قتل سرهٔ                         |
| 349   | { #ITIT}        | شاەفضل ر <sup>م</sup> ن نقشبندى مجددى ق <i>دن س</i> رۇ |
| 341   | ر ۱۲۸۹ ع<br>ا   | مولانافضل رسول قادري بدايوني قدس ر                     |
| 232   | {ااااه }        | سيدشاه فضل الله كاليوى قدن سرؤ                         |
|       |                 | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓                  |
| 265   | {٩١١١ه          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |
| 301   | {۱۲۲۱ھ }        | شاه كريم عطا چشتى قتل سرهٔ                             |
| 098   | { 🗷             | بإباشاه كوچك ولى ق <i>دن سر</i> هٔ                     |

| (373) |                 | 0 بسر كاتُ الاوليساء                       |
|-------|-----------------|--------------------------------------------|
| 249   | ۲۱۱۱ه }         | <br>شخ کلیم الله جهان آبادی قدن سرهٔ {     |
| 147   | { <b>_</b> 949  | سيد كمال الدين قدن سرهٔ                    |
| 075   | { &464          | خواجه شيخ كمال الدين علامة حشى قدن رهُ {   |
| 083   | او عرص }        | مخدوم كمال الدين قزويني قدّل سرهٔ          |
| 153   | ا۸۹ھ }          | شاه كمال كبيتلى قتن سرهٔ                   |
|       |                 | <i>ڐ</i> گ ۽                               |
| 311   | {               | خواجه گل محرچشتی احمہ پوری قدس رهٔ         |
|       |                 | ľ.                                         |
| 182   | ۱۰۳۲ }          | شاه قاسم قا درى قدن سرهٔ                   |
| 239   | ۲۱۱۱م }         | قادرلنگە صاحب كوتال قىن سرۇ                |
| 297   | ۲۱۲ام }         | سيدشاه قاسم قادري قدن سرهٔ                 |
| 123   | { @911          | شاه قاذن چشتی قدسرهٔ                       |
| 315   | +۱۲۵ }          | سيد قطب الا مام گيلانی قدن سرهٔ            |
| 297   | <b>کااالھ</b> } | قطب شاه قا درى قدن سرهٔ                    |
| 110   | { & A & Y       | قطب عالم بخارى قدّن سرهٔ                   |
| 275   | ۱۱۹۳ }          | · ·                                        |
| 323   | ۵۵۲ام }         | سيدشاه قمرالدين سين ابوالعلا كي قدن سرهُ { |
| 091   | ۵۱۵ھ }          | حاجى شاەقوام الدين چشتى قىك سرۇ            |

| 352 | رة (١٣١٨ه }                                       | خواجه سيدلطف على مودودى چشتى قتن سر        |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 070 | { ~~ \ref{r}}                                     | لعل شاهباز قلندر سيوبانى قدسرهٔ            |
| 275 | {٢٨١١ه                                            | شاه لطف الله چشتی قتن سرهٔ                 |
| 178 | {۱۲۰۱ھ}                                           | شیخ لطف الله قا دری قدن سرهٔ               |
| 078 | { <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> | شیخ لطیف الدین دریا نوش قدن سرهٔ           |
| 320 | { 1671 [                                          | صوفی لقیت اللہ ابوالعلائی قدں سرۂ          |
|     |                                                   | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓      |
| 189 | { 1014}                                           | شیخ مبارک چشتی قدن سرهٔ                    |
| 152 | { 444}                                            | مولانا شخ مبارك سندهى قدّ سرهٔ             |
| 179 | { 10149}                                          | شاه محمر بن فضل الله قدن سرهٔ              |
| 304 | { @1545}                                          | سيدمجمه ثالث قتل سرهٔ                      |
| 264 | {٩٢١١ه                                            | سيدمحمه ثانى قدس رهٔ                       |
| 184 | { • ١ • ١٠ }                                      | ڭ محمه چ <sup>ى</sup> تى قى <i>ت س</i> ر ۂ |
| 355 | { שודרך}                                          | مولانا شاه محتسين الهآبادي قدسرهٔ          |
| 096 | { & ATO }                                         | سيدمجمه يني گيسودراز قدن سرهٔ              |
| 307 | { &   T   T + }                                   | خواجه حا فظ سيدمجر يني قدّ سرهُ            |
| 262 | {arii@}                                           | فثيخ محمد راوى قدل سرهٔ                    |

| بسر كاتُ الاوليساء                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (375) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سىد محمد عرف شاه حضرت حسيني قدي سرهٔ               | { \( \rho \cdot \c | 214   |
| آخوندمولا ناحا فظامحمة عمر قلاسرة                  | { 🗷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 334   |
| سيدشاه محمدغوث قتل سرهٔ                            | {۵۱۲۵۵}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324   |
| سيدمحمه غوث گواليري قدن سرهٔ                       | { • 4 • }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148   |
| سید پیرمحمد شطاری قدسرهٔ                           | {٣٢١١ﻫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260   |
| سيدمجمه شطاري قدسرهٔ                               | {٩كااھ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269   |
| قاضى سيدمجم على قتل سرؤ                            | {۸۵۰ام }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203   |
| مير سيد محمد كاليوى قدس رهٔ                        | {اك+اھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205   |
| سيد محمد مدرس قدل سرهٔ                             | { ۵۱۰۸۳}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211   |
| صوفی شاه محمنعم ابوالعلائی قدن سرهٔ                | {۵۱۱۱۵}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272   |
| شاہ پیرمحرسلونے قتل سرۂ                            | {01.99}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223   |
| حا فظ محم <sup>مح</sup> ن مجد دی قد <i>ی سر</i> هٔ | {کاااھ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254   |
| شخ پیرمجمه المشهور سج یار قدس رهٔ                  | { عااه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255   |
| شيخ حاجي محمر مشهور بنوشاه سننج بخش قدل            | ۇ { ٣٠ ااھ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 226   |
| شاه محمودا ورنگ آبادی قدن سرهٔ                     | (۵۱۱ه }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266   |
| خواجه شاه محرمحمو دچشتی قدن سرهٔ                   | { ۱۲۲۹ ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303   |
| سيدمحمود بحار قلاسرهٔ                              | { \$\alpha\alpha\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 081   |
| شیخ محمودراجن چشتی قدل سرهٔ                        | { ••• P @ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121   |
| سيدمحي الدين قتل سرؤ                               | { שודדן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301   |
| ميرمحي الدين حيني خدانماقدس ره                     | {+ك+اھ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204   |

| (376) |                          | 0 بسر كاتُ الاوليساء                              |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 340   | { \$\pi\q\}              | مولا نا شاه سيدمحي الدين ويلوري ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 101   | { <b>@</b> ^ <b>MY</b> } | خواجه مسعود بك چشتى قتل سرهٔ                      |
|       | { <b>@9</b> 4+}          | سيدمجمدغوث كواليرى قدّن سرهٔ                      |
| 268   | {٢١١٦ }                  | سيدشاه محفوظ قا درى قدن سرهٔ                      |
| 285   | { ۱۲۰۳}                  | خواجه شاه محمد مرا دچشتی قدں سرۂ                  |
| 186   | { @1+10}                 | شاه مرتضى عينى علوم قدن سرهٔ                      |
| 199   | { ø}                     | شاه مرتضى قادرى قدسرهٔ                            |
| 240   | {۲۱۱۱ه }                 | شاەمسافرادرنگ آبادى ق <i>ىزىر</i> ۇ               |
| 272   | { ااه)                   | سيدشاه سكين قل سرهٔ                               |
| 350   | (۱۳۱۴ }                  | مسكين شافقش بندى قدن سرهٔ                         |
| 122   | { #9**}                  | شخ محمر مصباح العاشقين چشتى قتل سرهٔ              |
| 193   | { ۱۰۵۴}                  | شاه صطفاع قادرى قدن سره                           |
| 278   | {۱۱۹۵}                   | مرز المظهر جان جانال شهيد قتل سرهٔ                |
| 220   | { •}                     | شاه معصوم قتل سرهٔ                                |
| 077   | { 6471}                  | خواجه معين الدين خور د چشتی قد <i>ل سر</i> هٔ     |
| 207   | { لا ۱۰۷ ام }            | سيدملك حسين قادري قدن سرهٔ                        |
| 170   | { ه۱۰۰۵}                 | ملك شيرخلو تى قدى سرۀ                             |
| 235   | { هااام }                | شيخ منتب الدين قادري قدن سرهٔ                     |
| 066   | { @PY@ }                 | فينخ منتخب الدين زرزرى زربخش قدسرة                |

| بسر كاتُ الاوليساء                                   |             | (377) |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                      | { 🔊         | 159   |
| شاه منصور مجذوب قتل سرهٔ                             | { 2901}     | 144   |
| شاه مویل قدس سرهٔ                                    | { 🗷 }       | 107   |
| حا فظموسیٰ چشتی مانک بوری قد <i>ن س</i> رهٔ          | {كالام}     | 314   |
| شاەموىيٰ سېاگ قىي سرۇ                                | { mar}      | 109   |
| سيدشاه موسىٰ قا درى ق <i>ىن سر</i> هٔ                | { ه۱۲۱۵ }   | 294   |
| ميرسيد كاليوى قدن سرهٔ                               | { ۱۰۸۴ م    | 212   |
| شاه میرا <sup>ن حسی</sup> نی قد <i>ن</i> سرهٔ        | { ø}        | 222   |
| سيد محمد ميران قا درى ق <i>دن س</i> رهٔ              | { الاه ام   | 196   |
| شاه ميرانجي شمس العشاق بيجا پوري قدس رهٔ             | {****       | 209   |
| شَخْ مُديينا چشتى قدل سرهٔ                           | { m^4       | 112   |
| سيدميرال شاه بھيك چشتى قتل سرهٔ                      | [۱۳۱۱م }    | 245   |
| [ <i>U</i> ]                                         |             |       |
| ئايەت<br>خواجەناصرالدىن سنامى چىشتى قە <i>ئەس</i> رۇ | {۱۲۹۵}      | 342   |
| •                                                    |             |       |
| شاه ندیم قد <i>ن سرهٔ</i>                            | {٠١٢١ه      | 291   |
| خواجەند رسین شاە ق <i>ىل س</i> رۇ<br>•               | { 61207}    | 325   |
| فينخ نصيرالدين جمال سهرور دى قدّن سرهٔ               | { _ ^ ^ ^ } | 108   |
| شاه نظام الدين قتن سرهٔ                              | { & AAT}    | 118   |
| شيخ نظام الدين ادريس حيني قدن سرهٔ                   | { <b>/</b>  | 100   |

| (378) |               | بسر كاتُ الاوليساء                                          |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 251   | رة {۲۱۱۳ }    | شیخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی قدن                         |
| 165   | { 2994}       | شيخ نظام الدين نارنو لي قتر سرهٔ                            |
| 116   | { ه۸۸۱}       | شاەنعمان چشتى قى <i>ن</i> سرۇ                               |
| 241   | { #}          | مير محرنعمان نقشبندى قدن سرهٔ                               |
| 145   | { 🗷           | مثيخ نعمت الله قتل سرؤ                                      |
| 224   | {۱۰۱۱م }      | شاەنعيم اللەقتى سرۇ                                         |
| 281   | {۱۹۹ه }       | سيدنورا للداسخق قادرى قدن سره                               |
| 249   | {۱۳۶۱ه        | شاەنوراللەقتى سرۇ                                           |
| 263   | {۵۲۱۱ه        | سيدنو رالاعلى قدن سرهٔ                                      |
| 259   | { mrii@ }     | شيخ نورالحق ابوالعلائي قلصرهٔ                               |
| 255   | {۱۱۳۸}        | سيدشاه نورالدين ابوالعلائى قدسرهٔ                           |
| 223   | {   •         | اميرنو رالعلا ابوالعلائي قدّى سرهٔ                          |
| 221   | { \( \rho \)} | شاه نوررمزالېي قتن سرهٔ                                     |
| 254   | {۳۳ااھ }      | سيدشاه نورشكر كوشى قتن سرؤ                                  |
| 311   | { @ITM}       | مولوي سيدنور قا دري ق <i>دن س</i> رهٔ                       |
| 093   | { & AIA}      | شنخ نور قطب عالم بنگالی قت <i>ل ب</i> رهٔ                   |
| 326   | {۲۵۹ه }       | ميال جي نور محمر چشتى همنجا نوى قد <i>ل سر</i> هٔ           |
| 289   | {۵۰۲۱ه        | شخ نور <b>م<sub>م</sub> چ</b> شتی مهار دی ق <i>دن سر</i> هٔ |
| 227   | {۲۱۰۱۱ه }     | سيدشاه نورمجمهما مي قتل سرهٔ                                |
| 246   | { @1118}      | سيدنورمحمه بدايوني قدسرهٔ                                   |
| 316   | { ۵۱۲۵۰}      | سيدشاه نيازاحمه چشتى قتن سرهٔ                               |

| (379) |                                              | 0 بسر كاتُ الاوليساء                                  |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                              | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓                 |
| 263   | {۲۲۱۱ه }                                     | مولانا محمد وارث رسول نما قدى سرهٔ                    |
| 070   | { & 479}                                     | شيخ وجيهالدين يوسف چشتى    قدل سرهُ                   |
| 165   | { 6994}                                      | شاه و جيهالدين علوي گجرا تي قدن سرهٔ                  |
| 163   | { ۵۹۹۳ }                                     | شيخ ودودالله شطاري قدي سرؤ                            |
| 229   | {۱۱۰۸}                                       | خواجه محمروفااورنگ آبادی قد <i>ی سر</i> هٔ            |
| 158   | { ₾9∧∠}                                      | شنخ و لی محمد شطاری قد <i>ین سر</i> هٔ                |
|       |                                              | [ <i>p</i> ]                                          |
| 242   | {ø}                                          | ار سال<br>خواجه محمد ماشم قد <i>ل سر</i> هٔ           |
| 194   | (ت)<br>{۱۰۵۲]                                | شاه ہاشم حینی علوی ق <i>دن سر</i> هٔ                  |
| 217   | { <b>a</b> }                                 | شاه ہاشم عرف خداوند ہادی ق <i>دن سر</i> هٔ            |
| 339   | { p/r/y}                                     | مدال شاه مجذ وب قتل سرهٔ<br>مدال شاه مجذ وب قتل سرهٔ  |
| 058   | { pory}                                      | سلطان حاجی مور چشتی ق <i>دن سر</i> هٔ                 |
|       |                                              |                                                       |
|       |                                              | ן ניטן .<br>ער ייי איי איי איי איי איי איי איי איי אי |
| 265   | {اكااه                                       | سيدليلين غريب النواز قا درى ق <i>دل س</i> رهٔ<br>.:   |
| 229   | { •}                                         | شاه ينتيم قدل سرهٔ                                    |
| 237   | { שווע }                                     | خواجه شنخ ليحيل مدني چشتی قدن سرهٔ                    |
| 086   | $\{_{\mathcal{D}} \wedge \bullet \bullet \}$ | مولا نا يعقوب چشتى قتن سرهٔ                           |
| 299   | {   1719                                     | سيدشاه محمر يوسف بإعلوى قدس سره                       |
| 253   | { #}                                         | سيدشاه يوسف قلاسرهٔ                                   |

#### المحه فكريه

عصر حاضر کی شینی زندگی میں إنسان کے پاس فرصت کے کھات کہاں؟
علمی ودین محافل میں شرکت کی سعادت بھی کم ہی مل پاتی ہے،
اور پھر بے لگام میڈیا کے اُخلاق باختہ پروگرامز نے
رہی سہی کسر بھی پوری کردی،
ان حالات نے کتاب کے مطالعے کی اہمیت و إفادیت
کواور بھی دوچند کردیا ہے۔
کواور بھی دوچند کردیا ہے۔
بداغ اُخلاق وکردار ، صفت مخل و برد باری،
دانائی وزیر کی ، سوچ میں پچنگی ، خود اِعتمادی،
برداشت ویا دداشت میں اِضافہ،

اچھی رائے قبول کرنے کی صلاحیت اور بہترین اِنسان بننے کا حوصلہ۔

میسب اُوصاف کتب بنی کے نتیج میں ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں،

تو پھر کیوں نہ ہم کتا ہوں کا مطالعہ اپنے لیے حرزِ جاں بنالیں،

اورا پنے نیز سارے معاشرے کے لیے سرا پار حمت وا مان بن جائیں۔

[دینام دفاعی مشن، ناسک]

# مرتب کی چھمطبوعہ کتب

#### رِ کاش نو جوانوں کومعلوم ہوتا!ی<u>ا</u>

نوجوان ہی دراصل کسی معاشرے کامستقبل اور گرال قدر سرمایہ ہوتے ہیں۔وہ چاہیں تو نمونۂ اور جذب نما اور جذبہ خیر وصلاح سے دنیا کورشک فردوس بنادیں، اور جاہیں تو نمونۂ جہنم۔ملاحظ فرمائیں ایک چشم کشااور اِنقلاب آفریں تحریردل پذیر۔ صفحات: 48۔

### إلى رسول الله! آپ محبت اورآپ پر درود كيون؟ يا

جدہ کے شخ 'محمر حسن بن عبید باحمیشی کی عقیدت و محبت کی خوشبو کیں لٹاتی ،عظمت ِ درود کے نغمات سناتی ، اورعشق وا دب کے آ داب سکھاتی ایک ایمان اُفروز تحریر ، جسے پر سنا شروع کریں تو پڑھتے ہی چلے جا کیں۔ پڑھنا شروع کریں تو پڑھتے ہی چلے جا کیں۔

#### [[ومشكل آسان موگئي]

کرب و اِنتثار کے بادل کیسے چھنٹیں؟ غم روزگارکا مداوا کیسے ہو؟، اور غیبی نفرت وفتح کا حصول کیوں کر ہو؟، فتح مشکلات اور کشف مہمات کے لیے ایک تیر بہدف تحریر۔امام جلال الدین سیوطی کی نایاب کتاب الارج بعد الفرج کا سلیس ترجمہ وتلخیص۔ پڑھے اوراکسابِ فیض ونور کیجے۔

#### آ پیارے <u>بیٹے</u> آ

یے شخ المشائخ حضرت ابوعبدالرحمٰن السلمی کی نصیحتوں کاروح پرورمجموعہ ہے، جس میں انھوں نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے۔اور دنیا وآخرت سنوار نے کے

بہت سے زرّیں اصول بتائے ہیں۔اگران نصحتوں کورنگ عمل دے دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ فوز وفلاح ہمارے ہم رکاب نہ ہوجائے۔
منہیں کہ فوز وفلاح ہمارے ہم رکاب نہ ہوجائے۔

### <u>[ عالس مديثي</u>]

یچاللہ تعالیٰ کی عظیم نعت اور چنستانِ ہستی کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ زندگی کے جس موڑ پروہ کھڑے ہوں جین اور جسموڑ پروہ کھڑے ہوں ہے۔ بنتی اور گھڑتی ہیں۔ اخلاقی تربیت کا یہ بے مثال تخداخیس اسی لیے پیش کیا جار ہا ہے تا کہ وہ قوم وطت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں۔

#### <u>[</u> وقت ہزار نعمت ]

وقت ایک عظیم نعت اور الله کی عطا کردہ بیش قیت دولت ہے؛ لہذا وقت کو ضائع کرنا عمر گنوانے کے برابر ہے۔ ہر بڑے آ دمی کی بڑائی اور مشہور شخصیات کی شہرت کا راز یہی وقت کی قدرو قیمت کا إحساس جگانے اور زندگی کو نظام الاوقات کا یابند بنادینے والی ایک منفرد کتاب۔

منحات کا یابند بنادینے والی ایک منفرد کتاب۔

#### إِمْرِنْ كَ بِعِدْكِيا بِنِي؟ إِ

یہ کتاب پس اِنقال خواب میں دیکھے جانے والوں کے کوائف و اُحوال پر شتمل ایک منفر دالمثال مجموعہ ہے۔ اِس کتاب کا ہر ہر واقعہ اور مرنے والوں کی ایک ایک بات ' عبرت آموز ونفیحت خیز ہے۔ یہ واقعات جہال ہمیں اپنی اِصلاح کی دعوت دیتے ہیں وہیں آخرت کی یا دبھی دلاتے ہیں۔ ہرگھرکی ضرورت۔ صفحات ۔ 264۔

#### إر موت كيا ہے؟ يا

یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اِس دنیا سے چل چلاؤ کے وقت مومن کن کن تعمتوں اور انعامات سے بہرہ ورکیا جاتا ہے۔مرنا چوں کہ ہرایک کو ہے اِس لیے بیہ کتاب ہرکسی

0 بسركاتُ الاوليساء 0

کے مطالعہ سے گزرنا چاہیے۔ کا ئنات کی ہر چیز میں اِختلاف ہوسکتا ہے؛ مگرموت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ صفحات:88۔

#### ٣٤ لخت *جگر کے* ليے ٢

یہ کتاب کوزے میں سمندر' کی جیتی جاگی مثال ہے۔علامہ ابن جوزی نے اپنے بیٹے کو کچھ تھیں گی ہیں جو دین ودنیا کی سعادت وبرکات کومحیط ہیں۔اندازیوں ہے: بیٹے او بھیے اللہ و بھرہ' پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگادیا جاتا ہے، تو ذراسو چوکہ وقت برباد کرنے والا کتے بہتی باغات کھوبیٹھتا ہے!۔ صفحات: 48۔

#### <u>" بركات الترتيل "</u>

ترتیل و تجوید کے موضوع پریوں تو بہت ی کتابیں دستیاب ہیں؛ گرایک ایسی کتاب جوتر تیل و تجوید کے موضوع پریوں تو بہت ی کتاب جوتر تیل و قراءت کے تقریباً سارے گوشوں پراطمینان بخش دلائل و مباحث لائے، اُس کے اُسرار ورموز کھول کرر کھ دے، اوراس کی جملہ پیچید گیوں کا محققانہ طل پیش کرے، یہ خوبی مرکز کا تالرتیل کی سطر سطر سے عیاں ہے۔ ہرمسلمان کی ضرورت مضحات: 216-

#### [انوارساطعه دربيانِ مولود وفاتحه]

عقائد ومعمولاتِ المسنّت خصوصاً میلا دو فاتحہ وغیرہ کے موضوع پرکھی گئی اپنی نوعیت کی منفر دکتاب۔ برا بین قاطعہ' کی منفر دکتاب۔ بیو ہی کتاب ہے جس کے جواب میں رسواے زمانہ کتاب برا بین قاطعہ' وجود میں آئی۔ اہل سنت و جماعت کے جملہ معمولات ومعتقدات پراس سے جامع اور سہل کتاب ملنامشکل ہے۔ ہرسنی اسے ضرور زیر مطالعہ رکھے۔ صفحات: 820۔

#### إِرْ رَسَاكُلُ وَكُلِياتِ عِسْ }

به دراصل برا دراعلی حضرت، أستاذ زمن علامه حسن رضاخان بریلوی کی قلمی کاوشوں کا

انسائیکوپیڈیا ہے۔مولانا کی شعری ونٹری خدمات کو بڑے سلیقے سے مرتب کیا گیا ہے۔اہل سنت وجماعت کے لیے ایک عظیم تخفیہ رسائل حسن: صفحات: 786 کلیات حسن: 450-

#### ["بىتانُ العارفين ]

دین إسلام کے اعتدال وتوازن (Balance) اورتصور بسروآ سانی کی سیجی ترجمانی كرنے والى، اورعوام وخواص ہرايك كے ليے كيسال إفاديت كى حامل ايك لاجواب کتاب۔ ہزارسال کے بعد پہلی مارشائع ہونے والاشاہ کار۔ صفحار بن: 510-

#### آ آئینهٔ مضامین قرآن <u>آ</u>

خلاصہ قرآنی پرمشمل اپنی نوعیت کا بالکل اچھوتا کام۔ پیتھنہ بس اِسی لیے پیش کیا حار ہاہے کہ زندگی کے ہرموڑ پر قرآنی تعلیمات سے اِکتساب فیض ونور کر کے بھولا ہوا إنسان نه صرف خود شناس بلكه خداشناس بهي بن جائے - رمضان اور غير رمضان قرآني یغامات سے آشناہونے کا اہل اسلام کے لیے ایک سنہراموقع۔ مفحات: 352-

-: اِن کتابوں کےعلاوہ مرتب کی بیرتت بھی شائع ہو چکی ہیں :-

- 🔹 آئیں دیدارمصطفیا کرلیں۔ 🌸 نزک مرتضوی۔
- 🔹 شیعه آستین کے سانٹ ۔ 🔹 اربعین مالک بن دینار۔

  - مصطفیٰ جان رحمت برالزام خودکشی، کیا غلط کما سیجے۔
  - الله دولت بےزوال...

🕏 تخفهرفاعيه۔

- حامع از برکافتوی ۔
- 🕏 جاربڑےا قطاب۔
- 🖈 ملادنامه رگلشن آبادی۔
- مناظرة راندبر-



13,5

# **BARAKATUL-AULIYA**

یہ کتاب برکات الاولیا و دراصل مشاہیر اولیا ، اکا برصوفیہ وعرفا ، درویشان کا ال اور داسلان حق کی حیات و خد مات اور اُن کی تعلیمات و معمولات میشمتل ایک ول آوی تاریخی دستاویز اور محبوبان بارگاہ کے جلوہ صدرتگ کا آئینہ خانہ ہے۔ اس کتاب کے مطالع سے الل اللہ کی حیات طیب وراضیہ کے زندگی بخش نفوش ہماری نگاہوں کے مطالع سے الل اللہ کی حیات طیب وراضیہ کے زندگی بخش نفوش ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم جائیں گے ، جن کے مطابق ہم نفس آمارہ کی مارسے پی ہوئی اپنی اندوز ہونے والی کو اندوں کے اندوز ہونے جس کے اندوز ہونے جس سے اندوز ہونے جس سے

کینے واقر یہ اور اس کے علاوہ ہمی بہت ہے معروف وغیر معروف قطوں کے برسفیر ہندو پاک اور اس کے علاوہ ہمی بہت ہے معروف وغیر معروف قطوں کے اولیا ہے متعقد بین ومشائخ متاخرین کا ایک اجمالی تفصیلی انسائیگلو پیڈیا کہنا چاہیے۔

یہ نایاب کتاب برکات الاولیاءُ ہمارے متاز محققین اور طبقات وتراجم ہے وہیں رکھنے والے نامور مصقفین کے لیے ایک وقیع ماخذ اور اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ااس کے بار کا جارہ بہنا کر اشاعت رکھتی ہے اس کے بار کا اس کو سیبل وتر تیب جدید کا جامہ پہنا کر اشاعت کی راوے گزار ویا جائے مناکہ ہمارے مہدے مشتا قان تحقیق کے لیے بھی اس سے کی راوے گزار ویا جائے مناکہ ہمارے مہدے مشتا قان تحقیق کے لیے بھی اس سے استفادہ آسان ، اور برکائ الاولیاء کی برکات ہے بناہ کا وائر و وسیع ہے وسیع تر ہوجائے۔ الله ہم سب کا حامی وناصر ہو۔

- الله ہم سب کا حامی وناصر ہو۔

- الله ہم باتی ہوئی۔

مولا تا محدا فروز قاوری چربیا کونی دلاس به نورش، کیب نازن مهاؤ تعدا فریت

# KHWAJA BOOK

419/2, Matia Mahal, Jama Masji Delhi-6, Mobile +91-9313086318 E-mail: khwajabd@gmail.com



## KAMALBOO

Madrsa Shamsul Uloom, Gh Distt. Mau (U.P.) Cell: 9935465182, 09335082

www.nafseislam.com